# قرآن حديث اورفقه كي روشني مين

# حِقَوقِ العِباد اوراآن كى اہميت



2007-9-2000-052-90





- 💿 والدين كے اولاد پر حقوق
- 🔵 شوہر کے بیوی پر حقوق
- و بوی کے شوہر پر حقوق
- اولاد کے والدین پرحقوق
- تاجروب كآبس برحقوق
- پروسيول ايس مرحقوق اساتذه ك شاكزول يرحقوق
- ا شاگروں کے اسالہٰہ پر حقوق
- عام مسلمانوں کے حقوق











### فهرست

|                     | •                                      |                                 |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| r                   |                                        | وتش لقظ الزمؤاله                |
| دا                  | ولا ئامنظورمىنگل سا حسبە               | تقريظ معترمت                    |
| 17                  | والاناز مرياص حب                       | تغريفا منغرت                    |
|                     | نتی انعام انحق صاحب مستند مستند        |                                 |
| tt                  | فقائل                                  | الجعما خلال کے                  |
|                     | والدين كے حقوق                         |                                 |
| tr                  | مان باپ ئے ساتھ اچھا سنوک کرنا         | $(0_{\mathcal{A}}(\mathcal{F})$ |
|                     | والدين كأشكر كزارر مِنا                | (عق نيرو)                       |
| FY                  | ه ال باب كو بميشه فوش ريفينه كي كوشش م | (من نبره)                       |
| t/\(                | ول وجان سندمال باب كدفدمت كر:          | ( من نبره)                      |
|                     | سال باپ کا د ب اوراح آم کری مست        | (فوتبره)                        |
| ے بیش آنا ۔۔۔۔۔۔۳۱۰ | ١٠٥٠ لدين كرماتها عاجزي اورا تكساري    | ( فق غبر:٩)                     |
| rr                  | والدين مص محبت كرنا                    | (مق فبرنه)                      |
| rr ţ,               | ه ال باب کی دل و باان سے اطاعت کر      | (حق نمبر:۸)                     |
|                     | ماں باپ کوائے مال کاما لک تجھٹا اور    | (حق قبره)                       |
| <b>-</b>            |                                        | ات پرول کھول کھ                 |
|                     | مال باب اگر فیرستلم بول تب بھی         | (حق نبر:۱۰)                     |
| ۳۹                  | ىلۇكى كىن سىسىسىسىسىسىسىس              | أكح ماتح حسن                    |
| <b>Γ</b> Λ          | الان باب ك لله برابرة ما كرمية ربينا   | (حق فبرراه)                     |



| •             | `~. | <br>•             |               |           |                      |                                | •                     | / •       |
|---------------|-----|-------------------|---------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| +-4           |     | <br>•••           | يال رُحنا-    | نصوسى ذ   | ند مت الأ            | يان کي:                        | { I <b>r</b> .        | ز من نبه  |
| - اس          |     | <br>ازيا<br>پاريا | مجن سلوك      | راتمر بجي | بان ک                | رت في                          | (m,                   | (حق نبه   |
| - ۳۱          |     | <br>إلى ركحنا     | بعمي المكاهني | ، کے بعد  | وکی یافیات           | والداين                        | .()**                 | ( حن تر   |
|               |     |                   |               |           |                      |                                |                       |           |
| ማስ            |     | <br><del>4</del>  | ال يوناني.    | وماج رائع | <u> ·</u>            | التدكور                        | (Q),                  | ( فق تمبه |
|               |     |                   |               |           |                      |                                | -                     |           |
| <b>የ</b> ነ    |     |                   |               |           |                      |                                | بباكل                 | حزق       |
| ٧*            |     | <br>              |               | ; ),,     | يَةِ كَيُ مُولِيَّةٍ | ے ہیں اور                      | مريخگمون<br>منه تکمون | والدين    |
|               |     |                   |               |           |                      |                                |                       |           |
| ۸,            |     | <br>              |               | نىق       | ئىل<br>ئىتىن         | إرقى براك                      | <u>۽ ڀاڻ</u>          | والعروكل  |
| ሮአ            |     |                   |               |           | الج يحكم             | بالجوثواس                      | يُسِ النَّمَاةِ       | والعران   |
|               |     |                   |               |           | بالك                 | يَا تُوْمَاكِ<br>يَا تُوْمَاكِ | و کس مکر .            | والدين    |
| ďΛ            |     | <br>              |               | ,         | (in 12)              | فالعجدي                        | وشركاكما              | وںہانچ    |
|               |     |                   | وجين          | زقرر      | حقو                  |                                |                       |           |
| r: <b>q</b> - |     | <br>              |               |           |                      | ملق                            | ازنمان کا             | الزووارتي |
| 4.            |     | <br>              |               | •••••     |                      | ، عام<br>ام                    | ر (ۋان)               | اسل م     |
|               |     | ؾ                 | ئےحقو         | بيوى.     | ئوبرير               | <u>.</u>                       |                       |           |



#### **﴾﴿ثوق البيل بيرَ ﴾﴿**

|           | مغومكرم كوروش اختيار كرنااه دبيريون                       | (حق نبره)               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| ۵۵        | اوانيوں اور مركشيول ہے چشم بوش من مست                     | کی کوتا تابیون و نا     |
| ۵۸        | ، بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کر:                    | (خرزبره)                |
| ٠٠٠٠٠٠ وه | : فع مَى آليا ارسا في يرجم ركز يا                         | ( من تبرده)             |
| t         | - خوشگوا دا زوداری زندگی کا بهترین اسول خصه نه کر:        | $-(\gamma_{r}/\gamma')$ |
| ات ا      | - پوری فراغ ولی مے ساتھ رفیق هیات کی ضرور یا              | (حق نمبرے).             |
| ١٣        | ن يَرُن                                                   | فراةم كرنااورتكا        |
| 10        | يون کوو في ارئام اور تبذيب سکھانا                         | (حق نبره)               |
| 14        | جوال خدمت ﴾ ررکحنا                                        | گھروں میں نو            |
| ۷•        | واليور كي مزا:                                            | والركيب كبزول           |
| ۷ •       |                                                           | توننج مديث.             |
| ٠٠٠٠      | ئورت <sup>.</sup> مىمىسىمىسىمىسىمىسىمىسىمىسىمىسىمىسىمىسىم | وئيا كي بمبترين         |
| يكرنا 25  | أنركفا بيويال بول توسب كيها تحديرايدي كالملوك             | . (9 <del>,7°3</del> °) |
|           | . K3 %                                                    |                         |

| 4٠    | منتى مدت تك شوير يوى سالك مغرونير وكرسك بالمساسد                |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| سم نے | تورت كوميكه جانے كائل                                           |
| ۸ ۲   | بيوى كى تربيت كالمتح طريقه                                      |
| دے    | دوبير يون كي صورت يس أيك سے زياد و محبت بونا مست                |
| د2    | چو بول کوخطا پر سز اور پنامه مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه |
| ۷3    | نافر مان بيون كوطلاق وينه كانتكم اورطلاق دينه كالسج طريقه       |





| ايك الماد الدائدان كاتلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دواطاح کی شویر کے در الازم ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يوى پر شو بر مے حقوق مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نيك يون كي طارتنا ميانمدمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المجين بيوكي كي مفات ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (حق فمبرا)نهايت فوش ول كيماتحد ثوبركي اطاعت كرا 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (حَقِ بُهرا) ابنا عز ساور عصمت كي حفاظت كرن ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (حق فمراس) معور کا وازت اور رضامندی کے بغیر کھر سے باہر نے است ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا ( حَلِي تَهْرِهِ ) - بعيضًا بِ قَول أورهل أورا زراز واطوار ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شو بر کوخوش رکھنے کی کوشش کرٹا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( حق قبره ) - السينة عبر مع بت كرنا اورورت كواس في رفاقت كي قدركرنا - ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ( حَلِ أَبِر ٢ )وبركا احسال ما نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( عن أبر ٤) . شوبر كي خدمت أر ك خوشي محمول أرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (حق تمبر ٨) عوبرك كمرياداور مال واسياب كي حفاظت كرنا ٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (حق أبره) صفاكي، سلقدادر آر بكش دريد أنش كالبحى بورابور اابتهام كريا ٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (حن تبره) كام كووفت رسمين كاعادت والنامسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (حَقْ تَبْراا) - عِنْ مُر كُوصاف تقرار كُنّا ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جزون كور تب عد كفي 15 سيسين من المستقال من المستقال المس |
| (حق قبراً) سى سالى بات كالم على بال مدرة مسمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (حق تبرسوا) فاوند كودعاك ما تحد دخصت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (حق نبر۱۱) خاوند ك آن ب مع تورت كواية آب كوصاف تتم إكر لينا - ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





| ( حق تمبرها)رشته دارول کے ہاں صلهٔ رکن کی نیت سے جانا ۹۱                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ايك اچيا كام جس كواينانا چا ئے                                                     |
| (حق فمبر١١) شو بركوصد قه خيرات كي ترغيب دينا                                       |
| (حق فمبرعا) گھر كائدر مصلے كى جكه بنانا                                            |
| (حق تمبر ۱۸) فون ر مختفر بات كرنے كى عادت دالنا ۱۹۵                                |
| (حق نمبر١٩)اجم بالتحى نوث كرني كيلية ايك نوث بك خود بنان 44                        |
| (حق نمبر۲۰) کچینشرورت کی چیزون کوسنجال کردکھنا ۹۸                                  |
| (حق فمبرا۲) يوى كوكوني اليا كام ندكرنا كدجس كي وجب                                 |
| خاوندگی نظروں ہے گر جائے                                                           |
| (حق فمر۲۲) بچوں کے بارے میں خاوندے مشورے کرتے رہتا،ا٠١                             |
| (حق فمبر٢٣) -خاوند كي جنسي حاجت يوري كرنے ميں كوئي تر دوند كرناا٠١                 |
| (حق نمبر۲۴) نفاوندگو پریشانی کے وقت تسلی دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| (حق نمبر ۲۵) منططی کو مان لینا                                                     |
| (حق فمبر٢٦) على على الكايتي لوكون كرما من ياميان كرما من كمن ك                     |
| يجائے الله تعالى كے سامنے كہنے كى عادت ؤالنا                                       |
| (حق نمبر ع ا) فاوند عقر ابت والول سے اچھاسلوگ کرنا ۱۰۴۰                            |
| (حق نمبر ۲۸) _ اگرخالق کی نافر مانی ہوتی ہوتو مخلوق کی اطاعت نہ کرتا ۵۰۱           |
| حضرت مولا ناسيدا سعديد ني ابن حضرت شيخ الاسلام سيد تسيين احمديد ني " كال يلي       |
| صاحبزادی کے نام تصحتوں ہے تجرپورایک یادگار خط                                      |

# متفرق مسائل

\* \*

€ (شق المهال اليد) والم

¥

|                                             | عورت کا بغیرا جازت والدین کے گھر رہنا                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ll•                                         | والدین اورشو ہر میں ہے کس کی اطاعت لازی ہے؟                                                                                                      |
|                                             | عورت کا ہے والدین اور قریبی رشتہ داروں ہے ملا قامہ                                                                                               |
| II•                                         | عورت پرسسراورساس کی خدمت کا <sup>تنک</sup> م                                                                                                     |
|                                             | شو پر کی فکدمت کی ذ مه داری                                                                                                                      |
| II <b>r</b>                                 | يوى كاعلىجدومكان كامطالبه:                                                                                                                       |
| فتی ہے؟ ۱۱۳                                 | عورت کتنی مدت میں قریبی رشته داروں سے ملا قات کڑے                                                                                                |
|                                             | کیامعاش کی تھی صورت میں بوی کوشکایت کا حق ہے؟                                                                                                    |
|                                             | عورت كب طلاق كامطالبه كرعتى ہے؟                                                                                                                  |
|                                             | اولا د کے حقوق                                                                                                                                   |
|                                             | .71                                                                                                                                              |
|                                             | چکوچنوق داجب بین اور پکوسنت میں<br>-                                                                                                             |
|                                             | ( حق نبهرا )اولا د کی پیدائش پراذ ان وا قامت اور حج                                                                                              |
| 112                                         | تحسنيك كامطلب                                                                                                                                    |
| 10                                          | تحسنیک کرناآپ عظی کاسنت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                              |
|                                             | (حق نمبر۴) اولا د کااتیمانام تجویز کرنا                                                                                                          |
|                                             | (حق نبر۳) لڑکی پیدا ہونے پرغم نہ کرنا ۔۔۔۔۔۔                                                                                                     |
| 14                                          | (حق نمبرم) ساں کادودہ بچوں کے لئے قیمتی تھنے۔                                                                                                    |
|                                             |                                                                                                                                                  |
| لي اے کلمہ سکھائے ۔۔۔۔ کا                   | (حق نمبر۵) اولا وجب بولئے گگے تو سب سے پیم                                                                                                       |
| لي ال كلمه علمائية 21                       | (حق نمبره) اولا وجب بولنے گلے توسب سے پس                                                                                                         |
| لی اے کلمہ سکھائے۔۔۔۔۔ کے ا<br>نا ۔۔۔۔۔۔ نا | (حق فہرہ) ۔۔۔ اولا وجب بولنے نگل قسب سے پیم<br>(حق فہر1) ۔۔۔ اولا دے درمیان محبت میں برابری کر<br>(حق فہرے) ۔۔۔ اولا دے دین کی فکر کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔ |





| ں کا پایند ہنائے کیلئے علم ہے کہ۱۲۱ | اسلام کا دوسرااورا ہم رکن نمازے اس کئے ا                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                     | (حق نمبر۸)اولا دے ساتھ محبت وشفقہ                            |
|                                     | بچوں ہے محبت ،ان کی اصلاح سے ندرو کے                         |
|                                     | (حق نمبر ۹) ۔۔ اولا دکوبری صحبت ہے بیانا                     |
|                                     | (حق نمبروا)اولاد کی اخلاقی خرابی کے ا                        |
|                                     | (حق نمبراا) بيجون كوتميزاور بات كرنے .                       |
| IFA                                 | (حق نمبر١٢) اولا دكوآ زاونه تجبوژنا                          |
| ن اورا تباع سلّت کی ترغیب دینا ۱۳۰  | ( حَلْ فَهُرِ١١)اولا وكوهفور ﷺ كَى محب                       |
|                                     | (حق نمبر۱۴) — اولا دکوقر آن کی تعلیم و بینا -                |
|                                     | (حق نمبر۱۵) بچون کواسلامی آ داب سکها                         |
|                                     | کھانے کآ واب:                                                |
|                                     | عِلنے پھرنے                                                  |
|                                     | ورمياني حيال                                                 |
| IF7                                 | 0 10 1 22                                                    |
|                                     | ا کژ کر جانے کی ممانعت: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                     | ا کُرْکَر چلنے کی ممانعت:<br>ایکہ طرف ہوکر جلاا:             |
| iry                                 | آيك طرف بوكر چلنا:                                           |
| ry                                  | ایک طرف ہوکر چلنا:<br>چھینک کے آداب: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 1F7<br>1F7<br>1F2                   | ایک طرف ، وکر چلنا:                                          |
| 1FY<br>1FY<br>1FZ                   | ایک طرف ہوکر چلنا:                                           |
| 1FY                                 | ایک طرف ہوکر چلنا:                                           |
| ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸                 | ایک طرف ہوکر چلنا:                                           |

| <b>*</b>                 |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                          | ( من فبر ۱۸) اولاد ووقت و يا                                  |
| ור'ר <b>'</b>            | بچول کی چند مفتر تعجت عاوات مست                               |
| ريبانادنين               | (حق تمبر 19) . ﴿ وَلَا وَكُوسَتُ كِيهِ مِنْ إِلَى لَهِ مِنْ   |
| (f)                      | ، چیند څرے زیبنا کی:                                          |
| 16g                      | - جاندار کی تصویروا لے لہاس نہ پہر کمیں ۔۔۔۔۔                 |
|                          | سادولبای پیها نمین:                                           |
| 11" 1                    | بجار بی کابای می تیز:                                         |
| IF 4                     | نبای منت سے معابق بیبنائیں ۔۔۔۔۔۔۔                            |
|                          | بَلَ كَلِيم سروروك كارتيب:                                    |
|                          | ( حن نمبر ۱۰) بچ ن کوورزش اور پر مشقت ذ<br>                   |
|                          | مضور عظی کے بجوں کے رتھ کھیل کے واقعا                         |
|                          | (حق نمبرام) اولا وکی حنت وصفا کی تقرا کی ؟                    |
|                          | (حق نبر۲۳)اولا د کی صحت کا بھی خیال رکھا:                     |
|                          | ( حق نمبر۲۳)اوا و د ی عادات کو محصے کی کوشنا                  |
|                          | یری عادات کو بخته نه و نی مستند.<br>پری عادات کو بخته نه و نی |
|                          | يبتدونا يبندگي كااظهار                                        |
| ك چىرتواند               | الحجم عوات بيداً كرنے كے سيلے عمل تفريات.                     |
| نو ق                     | پڑوی کے ح                                                     |
| ك تكيف مي محقوظ ركها ١٥٥ | ( حن نمبران) پزوسیون کوایتے باتھاورزبان                       |
| رحيا كاموا ملدر كحنا١٥   | ( حَلِ مُبِرَا : ) بِرُوكِ خُواتِينَ كَسَاتِهِ شُرْمِهِ       |
|                          | ( حق نبرات) بروی کے لئے وہ پند کرنا 8                         |

| * | 9    | *  | ى ﴿ ﴿ وَقُولَ الْمِيْلُ الْمِيتُ ﴾ |
|---|------|----|------------------------------------|
| " | - 77 | 1. | 10000                              |

| 1                                                     | 7-0000                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 104                                                   | (حق نمبریم:) بیروی سےلڑائی جنگزانه کرنا       |
| 102 201                                               | (حق نمبره:) _ پڙوي کي خوشي في هي شريکه        |
| 101 \$/.                                              |                                               |
| نے کھانے کی فکر کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۱۵۹                      | (حق نمبر4:)پڙوي اگريٽاڻ ۽وٽواس ڪ              |
| 17+                                                   |                                               |
| ں سے پچھے ہدید کرنا۔۔۔۔۔۔۔۱۲۱                         |                                               |
| رے اچھا پڑوی مانگنا                                   | [] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [        |
| ِق وآ داب                                             | تاجروں کے حقو                                 |
| 145                                                   | (حق تمبرا)ول چھی اور محنت کے ساتھ کا          |
|                                                       | (حق نمبرو) بمیشه حلال کمائے اور حرام۔         |
|                                                       | (حق تنبر۳) کاروبارکوفروغ ویئے کے لئے          |
|                                                       | اور جنوئي قسمول سے تخی کے ساتھ پر ہیز کرنا ۔  |
|                                                       | (حق نمبرم) کاروبار مین بمیشدویانت داما        |
|                                                       | (حق نمبر۵)_خریدارول کواچھے ہےاچھایا           |
| لين ي كوفش كرنا ١١٧٤                                  |                                               |
|                                                       | (حق فبر2) وقت كى يابندى كايوراخيال            |
|                                                       | (حق نبر۸) سلاز مین کے حقوق فیاصی اور          |
|                                                       | (حق فبرو) فریداروں کے ساتھ ہیشہزہ             |
| اركود الوكدوية عن يرجيز كرنا- ما                      |                                               |
| NY A S 70 20 4 13 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (حق فبراا) _قیتیں چاھے کا تظار میں کھا        |
|                                                       | ر ک برور کا اللہ تعالیٰ کی تکلوق کو پریشان کر |
| 7,212022                                              | CETION COCKET (GLOCK)                         |

| <b>≟</b> • -   | الناب أول يلن ديونت وبرى أواجتمام كريا وسيسب               | (حق فبراه)                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| اعا            | ۵۰۰ تجارتی کزار پول کا کفار ونشر درادا کرتے دیا            | (حن نبرس).                                     |
| 121            | - حلال نما فی تن تر نیب بورنشیدیه مستند                    | (10%-15%)                                      |
|                | اللي بولي جي كالبيات كتبرية وحرب كرنا المسا                | (الق فمبرها)                                   |
|                | الإنشرورة قرمل فه أيز المستنسب                             | (من نبر۲)                                      |
| 128.           | الآي ڪرڻ ليا ٻو جلداد آري                                  | (حل فمبرعا)                                    |
|                | استاروں کے حقوق                                            |                                                |
| -، ° <u>کا</u> | التادول كرمايخية جزئ برتز                                  | (من شبراز)                                     |
| 142            | ا احتروال کواوپ کری مستند میستند میستند.                   | (حق فبرم ).                                    |
| 141            | والمرتجان كالمطفحين والمستسب                               | ( من نهرم )                                    |
|                | المائدُ وكانام شالِينَ مستسبب                              | (ان نبره)                                      |
| عدا            | المتاون منهت توفيات تجف مست                                | (عن نبره)                                      |
| 44             | . ١٠٠ مَنَادِكُ فِي كُو بِرِوا شَتْ مِنا عِلَيْهِتَ بَجْتَ | (۲۶۶۲)                                         |
|                | مناؤك براين مينحنا وووووو                                  | (عن نبريه)                                     |
| ·4A            | فراغت کے بعد بھی اس زول ہے تعلق رکھنا ۔۔۔۔۔۔               | $-(\Lambda_{i}\lambda_{i}^{i}\mathcal{J}^{i})$ |
| ۷۹             | لله هي روك برخود سناد ت معاني. لك ليزا مسمد.               | (حينهره)                                       |
|                | ا التاوي و أداور شختين في تغشيم مرة مستنسب                 | ( عن نبره ۱۰).                                 |
| A+             | : متاوکونکمی تفلیف نه بنا میسید                            | (حق نبر ۱۱) .                                  |
| A4             | ا تادق بإر نور يهنزا                                       | ( عن نبرون) .                                  |
| 14             | و بيزها في معنق بريات كالهناد مشوروك .                     | ( حق فبرسا)                                    |
| 14             | الاستاد کی رنبہ کے بغیرہ وہرے امتا اکا نشار شاکرے ا        | (مق نبيره)                                     |

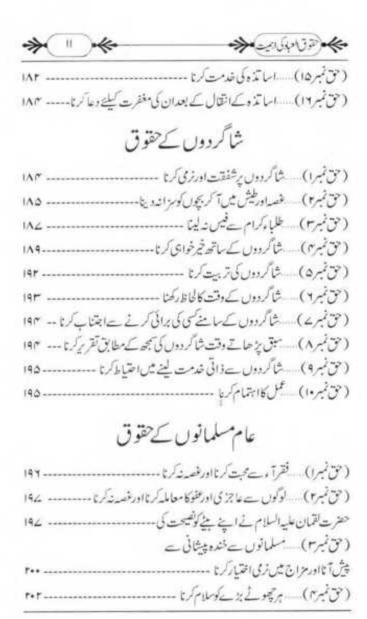

| ( حَنْ نُبِر ١٤)مسلمان کی تبکه پرندوشهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (حق غير ٢) ميمان كي مبران أو ازي مَره المعرف مبران كي مبران أو ازي مَره المبران كي مبران أو ازي مَره المبران أو ازي مُره المبران أو الم         |
| ( حن تمبر ٤ ) من مينيك و في الحمد منذ كي جواب عن مريد ك المنذ كبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (حن نبر ٨) مريش كي ميادت كرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (حق نمبره) سمعان کے جنازے میں شریک ہونا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ( مَنْ مُبِروا )مصيبت زوو وكتلى اين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (حَنْ تَمِرا)). إصلمان كين وعاكرة مستند المستند المستد المستند المستند المستند المستند المستند المستند المستند المستند |
| (حن نمبراا) مسلمان کے لئے وہ پہند کرنا جواج لئے کرتا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (حَلْ تَهرا) ، الرُالَي كرن واست بدارة إلين مستسسسة ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( حق فمبرم و) برول کی تفصیم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( مَنْ مُبِر ۵ ) مسلمان کی حاجت إدر رق کرنا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (حق نمبر۳) سيميس کي بات کو مانت رکھنا 😀 🔻 🔻 🔻 ۴۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (حق تمبر ١٤) - البينام تيد ورزبان كي تكيف سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مسلمان كى جان اور مال كى حفاظت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( بن نبر ۱۸) مسلمان کے نیب کو چمپانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (حق نبروا) مسغمان ميت كونسل اوركفن دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ("ن نبره) ، مسفهان ب الله تعالى ك كغيت كرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ح تبرام) مسلمان توضيح مشوره وينا المسلمان توضيح مشوره وينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (حن نبر۱۴) مسلمان سے نیا ہوا قرض اوا کرویغ مسلمان سے نیا ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (حق نبر۲۳)مسلمان كاحسان كاشكراداكرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( حَنْ نَبِر ٢٣ ) . مسلمان کامدیة بول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

النحير المكالك المكالمكالك المكالك المكالك المكالك المكالك المكالك المكالك المكالك ال



#### يبش لفظ

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

الحمد للّه و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی، امّا بعد! رسول انڈسلی انڈعلیہ وسلم انڈی طرف ہے جوتن و ہدایت کے کراس دنیا میں آشریف لائے اس میں سب ہے پہلی چز ایمان وتو حید کی دعوت تھی، تجر جولوگ آپ بھی کی اس دعوت کوتبول کر لیتے انکوآپ ہے تملی زندگی گزارنے کیلئے ہدایات دیتے تھے، آپ بھی کی اس ہدایت کو بنیادی طور پر دوختوں میں تقییم کیا جا سکتا ہے۔

ایک وہ جس کا تعلق بندوں پراللہ تعالی کے حقوق سے ہے جس میں آپ ﷺ نے بتلایا کہ بندوں پراللہ تعالی کے کیا حقوق میں اوراس باب میں ایکے فرائف کیا ہیں؟ اور حقوق و فرائف کی اوٹیکی کیلئے آئیں کیا کرنا جا ہے؟

دوسراحشہ آپ کی تعلیم کا وہ ہے جس کا تعلق حقوق العبادے ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ بندوں پر دوسرے بندوں اور عام کلوقات کے کیا حقوق میں اور اس باب میں اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں؟

حقوق العباد کا مسئله اس احتبارے زیادہ اہم اور قائل گھر ہے کہ اس بیل تقصیراور کوتا ہی جوجائے بعنی کئی بندہ کی حق تحقی یا اس پڑھم و زیادتی ہوجائے تو آئی معافی اور نجات اور سبکہ دقی کا معاملہ اللہ تعالی نے (جورجیم و کریم ہے) اپنے ہاتھ بیس نہیں رکھا بلکہ اس کی صورت یہی ہے کہ یا تو اس دنیا بیس ارکا حق ادا کردیا جائے یا اس سے معافی حاصل کر لی جائے اگران و دنوں میں سے کوئی ہات بھی بہاں نہ ہوگی تو آخرت میں از نااس کا معاونسہ ادا کرنا ہوگا اور وہ بے حدم بنگار کی گیا اس کے حساب میں آخرت میں سخت عذاب بھکتنا پڑیا۔ اور اگر خور کیا جائے تو زندگی ہے جر پور فائدہ اٹھانا، خاطر خواد لطف اندوز ہونا اور کا میاب زندگی گزار تا اس وقت ممکن ہے جبکہ انسان ادب وسلیقہ وقار و شائق نظافت و کا میاب زندگی گزار تا اس وقت ممکن ہے جبکہ انسان ادب وسلیقہ وقار و شائق فظافت و ایک بیا کر قبل کی عالی اوساف ہے متصف ہواور ایک روشر بانی ہوضی وخلوص خدا تری و پر بیبزگاری جیسے عالی اوساف ہے متصف ہواور

حقیقا یہ ہا تیں اسلامی زندگی کے وہ وکئش خدوخال ہیں جن کی بدوات مومن کی بنی سنوری زندگی ہیں وہ فیرمعمولی تشش اور جازیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نصرف اٹل اسلام بلکہ اسلام ہے نا آشا بندگان خدا بھی ہے افتیار اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں اور و نیا کی زندگی بھی راحت وسکون میش ونشاط اور امن وعافیت کا گبوارہ بن جاتی ہے اور انسان کووہ سب چھے حاصل ہوتا ہے جوالیک کامیاب اور فلاح یافتہ زندگی کیلیے شروری ہے۔

آج امت مسلمہ کی ان حقوق کی ادایکی میں کوناہی اور لا پرواہی نے آئیں کی محبوں الفتوں، چین اور سکون کوسلب کرلیا ہے اور انکی معاشرت چہنم ظیر متی چلی جاری ہے اور بھی

بات هفیقامت مسلمه کی پسیانی کا سبب ہے۔

پیش نظر کتاب حقوق العباد کی ایمیت میں انہیں حقوق کی ایمیت و تفصیل کو کتاب اللہ ا اسو کا رسول اگرم کا کھا اور اسلاف کے ذکہ دو جاوید آخار کی رہنمائی میں اور اسلائی فروق و مزان آ کی روشن میں مرجب کیا جارہا ہے جس میں بالضوص ماں باپ کے حقوق و اولا و کی آر بیت، زوجین کے حقوق ، رہوسیوں کے حقوق اور تاجروں کے حقوق اور اسالڈ و کے حقوق اور شاگردوں کے حقوق کو موٹر تر تیب اور مہل اور ساور زبان دکشین تشریحات اور بصیرت افروز دالاک کے ساتھ داختے کرنے کی کوشش کی جا گئی۔

تو تع ہے کہ بیچھور ہر طبقے اور ہر عمر کے شائقین کیلئے خدا کے فضل وکرم سے خاطر خواہ مفد داست ہوگا۔

الله تعالی سے آخ بروز جمعہ بیت اللہ کے سامنے دعا ہے کہ میری اس کاوٹی کوشرف قبولیت نے از کراس کی برکت سے امت مسلم کے اندر حقوق العباد کی ایمیت پیدا فرماد سے اور معاشرہ کی تباہی اور بریادی کومیتوں ، الفتوں ، منکون اور اظمیمان سے بدل دے۔

اور پر مجموعہ بندگان خدا کوخدا کے بچے دین کی طرف محقیج لانے میں ایک موثر ذریعیا در مرجب اورائے والدین واساتذ و کیلئے بہانہ مففرت ثابت ہو۔ آمین یارب العالمین -**محمد البیاس م**فرلہ

۲۹ نومبر والمعاوروز جمعه قُهل الجمعه بوقت • • :الا





Dr. MANZDOR AHMED MAINGAL



مونامنظواه منظل استاها بداره والانادادة الاناداد والانادادة

#### الحمدلوليه والصلوة على نبيه اما بعد

وین اسلام وین فطرت ہے۔ اور اپنی جامعیت اور اعتدال کی وجہ سے دوسر سے خداہ ہو ہے۔ دوسر سے خداہ ہو ہو ہے۔ دوسر سے خداہ ہو ہو ہے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق اور ادکام بندوں کو بیان فرمائے ہیں وھاں اپنے بندوں کے حقوق جن سے انسان انسانیت والی زعرگ گزار نے سے حیوان سے ممتاز ہوں زیادہ اہتمام سے بیان فرمائے ہیں اور اپنی محبوبیت ما پنے حبیب تعلقہ کی گئیو بیت اور میزان عدل کے وزن کا سبب حسن اخلاق کو قرار دیا ہے۔ اور اپنے حقوق کی گوتا ہی کی معافی سے نام یو بیا البته تلاق کی حق تلقی کی معافی سے نام یو بی کردیا اسکے باوجود آج امت مسلمہ بندوں کے حقوق تلقی کو نہ صرف سے کہ ب نام دوی اس کے مقدر آری ہے۔ بی کی وجہ سے دین ونیا وآخر سے کی بربادی اور دی تیں معافی دی اس کے مقدر آری ہے۔

الله تعالى حمارے شاگرد رشید مولانا مفتی الیاس ذکریا صاحب کے علم وعمل وقبولیت میں دن ووقی رات پڑگی وقبولیت میں وواس جیسے احم موضوعات پر قلم اشا رکز است کی سرد وروح زند وکرنے کی کوشش وسمی کرتے رہتے ہیں انہوں نے وقت کے اس احم موضوع پر'' حقوق العباواورا کی احمیت'' کے نام سے ایک احم جامع تالیف فرمائی ہے جس میں ہر طبقہ کے لوگوں کو بیک وقت اپنی فرمدواری کا احساس ولا یا ہے آئ تک ایک جامع کا بیاب وقت اپنی فرمدواری کا احساس ولا یا ہے آئ تک ایک جامع کیا ہے وہ کا میں کیا ہے آئی در ایک جامع کیا ہے آئی تک ایک جامع کیا ہے آئی در ایک آئی کیا گئی اس کیا ہے آئی در ایک آئی ہے آئی در ایک آئی ہے آئی اس کیا ہے آئی در ایک آئی ہے آئی در ایک آئی ہے آئی ہے آئی در ایک آئی ہے آئی ہے آئی ایک کیا ہے آئی ہے آئی ایک کیا ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے تا ہو ایک کیا ہے آئی ہے آئی

تنزل کار کار کار جامعه فاره کیه کراری ۱۲۰ فروری ۲۰۱۱ء

#### . تقر يغط استاذ العهم معفرت مولا نامحكه زكر ما صاحب دامت بركاتيم

القدياك نے جمعیں وقول جبانوں میں فامیاب اور خوشخال راہنے كہيئے اپنا مبارک دین دیا لیکن گرچواسینا اتفوق مثلات کرچونخوق کے حقوق بند نے اور ایک لائد بيارد انبيا يمي نبياتهم العلوت والتليمات وملى زندكي ويأران نول كو سدهارٹ کے لئے جمیح ۔ بیڈیکہ القدرب العالمین جی اسلنے ہر طرف وانون کو ایسے حقوق اوا أرياله كا مكلف بنايا جسميل وومرب طبق كا فالدوع بالمياب أيعهم النسبوت انتسابها ت كي من من شرت وحسن معاملات او حسن اخلاق كومُلي طوري إلكم أكراكن وعوت سنة بأماني سليم الفطرت افسان رذاك اوريري عادت كوجيوز دسينة تنے اور اپنے آپ کو سٹوار کیتے تھے رسحایہ رضی اللہ عمنیم الجمعین جہال ختا کہ اور اليمانيات اور عبادات ك وعلى ورجه بريني من منتج و بال رمول يأك يقطيه ك مسين ر ہم سبن اور مواملات اور اوا آئیم متو ق اور اعلیٰ اخلاق کے سرتحہ زندگی ٹیز ار نے کو و کچے کر رہے تر معقولات رہنی اعلامتیم بھی آپ کے دیگہ میں دیگ کے متع را می دید سے جہاں املنہ یاک نے آ ہے ﷺ کے اخلاق کی تعریف فر اٹی سخا مرش اللہ متہم کی بھی تحراف فرمائی۔ اسکتے میر می تمام مسلمانوں سے درخواست سے کے معرف معلومات میں اضافیہ کے بجائے اپنی زندگی کوئی کے مطابق بنانے کی نیٹ اور ہزم کر تھا ان کتاب کو بڑھے اور جو حقوق ، فرسداریاں آپ کے فرصد ایسپ ہیں اپنی کامیانی اور فوشحالی اور رضائے الی کے حصول کیلیے ان کو اوا میجے این اواا وکو بیپن سے بی ان حقوق کا علم ویجے اور زندگی اس کے مطابق گذار نے کا عادق بنائے۔ اس طرح بورے معاشرے کی اصلاح ہوجائے گی اور مختص ہے بشررین کرزندگی گذارے کا جگہ جس المستانس عن ينفع المناص كامصداق تن جاستُ كالبحيَّة بش سب سنة بإدواكِما الد ياك كنز ويك ووتخش ہے جود وسرول كوننغ وزايات ـ

کنیکن ان حقوق کی ادا میکی وی کرسکے گا جس کو مخرت میں حساب کا خوف اور سزاہ کا خوف ہوں املنہ تعالیٰ تمام : مت مسلمہ کو اپنا خوف تصیب فریا کر ان حقوق کی ادا کیگی کے ساتھ اپنی زندگی کڑ ارنے کی توفیق عطا فریائے اور عزیز م کی اس کوشش کو امت مسلمہ کی رہ تمائی اور بمیداری کا ذریعہ بنائے اور موسوف کے علم جمل میں پر کت تعیب فریائے رہ مین

من:اهبرالضعیف ابوالیای محدز کریای عبداهزیز

公会会会

# تقريظ اعفرت موادنا منتي محمد انعام ألحق قاسمي دامت بركاتهم

تحمدة وانصلي على رسوله الكريم وأعلى اله والصحابه اجمعين

اما بعد اوین اسلام کید بکمل نظام حیات ہے، جولوگ وین پرقمل کرتے ہیں ان کی زندگی بمیشہ متواز ن اورظلم دستم سے پاک بوقی ہے، افراط وقفر یط سے بہت کرا متوال کے راستے پر ہوتے ہیں جس میں انعدتوں کی نے فیررکل ہے

انسان پر دوطرح کی فیسدواریاں عائد ہوتی جیں، ایک تو انشری کی سے حقوق اواکرنا، دوسرااس کے بندول کے حقوق اواکرنا، جو بھی شخص دونوں تیم کے حقوق اواکرتا ہے، واق شخص دوسرے نوگوں کے لیے باؤل اور نمونہ ہوسکا کے الندرب العزیت کے مجبوب سلی اللہ علیہ دسم نے اپنی مہادک زندگی جی دوتوں تیم کے حقوق اواکر کے دکھائے چنا نجیہ آپ سلی الند علیہ سلم کی سجد کی زندگی جو یا تھر کی معاشرتی زندگی، سنرکی زندگی جو یا معترکی، جنگ کی زندگی ہو یا بھی گی، سب کے پورے ہو سے حقوق نبی اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے اوا

بعض لوگ مبادت پر بہت تعبد دیتے ہیں تمران کے عمل اور بات سے دومروں کو تکلیف ہوتی ہے دومرل کے دلول پر چھرک پھیررہے ہوتے ہیں، دکھ وے دہے ہوتے





ين، وليل كرد بيرو من يوب.

جھن لوگ بڑے وَقُ اخل قل ہوئے ہیں او گون گوان ہے کوئی آگلف ٹیس ہوتی ہگر۔ غمار کی فرمت ٹیس اعلادے کے لیے دفت گئل ، میک نے بندے کے حقق قل کا خیال ٹیس رکھا بقو دوسرے نے اللہ کے حقق کی کا دارائیس کیا۔ بیاوگ اگر اعظم جو حق تو دونوں حقق کا ایک دفت میں خیال کرنے کی آورائی آئیسے نے ماس کے اللہ سے بیقو ٹیکن ماگل جا بینے کہ وائیس اللہ اور بندے کے حقق او اگر نے کی ٹورائی آئیسے نے ماسے۔

برسلمان کے دہرے مسمان یہ تمن تقوق ہیں

قائد وندرے شیق نقصان کی ندو کے ۔ اگر کی ملمان کوفوق ٹیل دے شکے قرین گرائی ملمان کوفوق ٹیل دے شکے قوین ڈوکٹ کے این ندر کے ۔

جولوگ آن کی کادل جائے وائی یا تھی کرتے ہیں ووکل قیامت میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جالات کا بند ویسٹ کرد ہے ہیں

قیامت کے دن تعدیمان بھار کرفر ، کمی کے کہ میں منعف بادشاہ دول ، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزش و دزخ بنت میں وقت تک دہش تیس ہو سکتا جب تک کہ دہشود ہر آئے دائے دہشرے کے فن کواد اندگر دیے۔ یہ اس تک کہا کہتے تیم کا بدار بھی ایران کا

الیک اور جگہ ہے۔ ہے، جب تک لوگ دوسرول کے نقوق وائیں ٹیمیں کرتے دعائمیں قبول ٹیمن ہوتیں۔

امام مسلم رحمة الله في حديث تقل كى ہے كہ في كر يہسل الله عليه وسم في محالية كرام وض الله تعالى تهم ہے ہوجی كرتم جائے ہو تعس كون ہے؟ قر مایا ہم مفلس اسے تيجھے ہيں چس كے پاس وہ مهادرساز وس من شهر فرم يا بحرى است على مقلس وہ ہے جو تي ست ك روز اس حال بيس آھے كہاں كے پاس فرز رز كو دامر روز و ہو ہتين اس نے كسي كو كائی دی جو كى ماس پر نهب لگائى ہوئى من كا بائى كھا بركا اس كا خون بہايا ہوگا اور س كو مارا ہوگا ، چنا تي اس كو اس كى نتيبيال و سے دكى جائے كى گی رقيم اگر اس كی نتيبيال اس سے بيب شم دوبا كي كہ دور خس كھائى كو بائى كا جوال ليا جائے ، تو اس كے كام واس برا ال ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن حقداروں کو ان کا حق ضرور دلایا جائے گا کے بے سینگ بھری کوسینگ والی بکری ہے جی۔

ایک اور دوایت بیس ہے کہ جس کے ذمہ اس کے کسی بھائی کا عزت وآبر ویا مال کے پارے میں کوئی حق آتا ہو، ووال ہے اس دن کے آئے سے پہلے معافی علاقی کرائے جس دن در ہم ندوینار ہوگا، نہ مال ودولت واگراس کے پاس ٹیک اتفال ہول گے، تواس کے ان تیک افعال میں سے اتفا حصہ لے لیا جائے گا، جنتی اس نے زیادتی کی تھی ، اور اگر تیکیاں نہ ہو کس تو آئی مقدار میں مظلوم کی برائیاں اور گنا وال پر لادو ہے جائیں گے۔

امام غزائی رحمہ اللہ نے فربایا کہ ایک شخص قیامت کے روز آئے گا ،اسے اس کا صحیفہ دیا جائے گا ، وہ اے معاصی اور کتا ہوں ہے پر پائے گا ، وہ عرض کرے گا ، فیصح غوب انہی طرح معلوم ہے کہ میں نے اس قتم کے گنا و کئے ہی ٹیس ، اس ہے کہا جائے گا پہتمبارے مخالفین اور وشنوں کے گنا و جی جن کی تم نے فیبت یا ہے آ بر وئی کی تھی اور انہیں معمولی وحقیر سمجیا تھا اور اپنے آپ کو الن ہے بڑا سمجیا تھا در معاملات ، کارہ بار ، پڑوں ، گفتگو ، بات چیت ، فدا کرات ، درس اور دو مرے معاملات میں ان پڑھم کیا۔

۔ امام قشیری رحمة الله علیہ الله تعالی کے نام "المقدظ الجامع" کی شرح میں سھا ہے کہ اگر کسی شخص پرایک پیسہ بھی آر ہا ہواور اس کے اعمال سر نبیوں کے اعمال جیسے ہول تب بھی وہ اس وقت تک جنت میں وافل نہ ہوگا، جب تک کہ اس مینے کوادا نہ کردے ، لکھا ہے کہ اس میسے والے کواس میں کے بدلے قیامت کے دوز سرّمقبول نمازیں ملیں گی۔ تب بھی وہ اس سے خوش نہ ہوگا۔

علامہ قربلی رہمۃ اللہ نے حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ تعالی عنہ نے لئی کیا ہے کہ قیامت کے روزا کیے شخص دومرے سے چٹ جائے گا ، دوا سے پہچا تنا بھی نہ ہوگا۔ دوا س سے کھ گا کیا بات ہے ؟ حمیس کیا ہوگیا ہے؟ میرا تمہارا کیا تعلق ہے؟ میر ہے تمہارے درمیان نہ کوئی تعلق تھا نہ معاملہ ، دو کے گا کہ مجھے برائی اور گنا ہوں میں لگا دیکھتے تھے ، لیکن مجھے اس سے روکتے نہ تھے۔

موت کے بعدانسان کے پانچ صے بن جاتے ہیں،ایک وروح جس کوملک الموت

کے جلاجاتا ہے وور رائسان کا جسم ہے کیڑے کھاجاتے جیں متیسرے اس کا مال کہ بیان کے دارث نے جاتے ہیں، جو تھا اس کی ہٹریاں جن کوشی کھا جاتی ہے اور یا نچواں اس کی جیمان کہ جن کواس کے تفقر اور کے حاستہ ہیں۔

لہذا حسرت واضوی ہے اس انسان برجوقیامت کے دن ٹیکیوں کے انبار لے کرآئے محر ہے احتیاطی ادر حی تلقی کی وجہ ہے اپٹی ٹیکی و دسروں کودے کر، اور دوسرے کا گناوسر پر سال کرجنم میں جائے گا۔

ال لیے اللہ کے حقوق کے جد بندوں کے حقوق کو بھی جاننا ضروری ہے، تا کہ اس کے مطابق ممل کر کے دنیا اور آخرے ووٹوں جہاں میں کا میالی نصیب ہو، ورند دنیا وآخرے کی تباہی کے ساتھ ساتھ ٹی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکایف پہنچا کا لازم آئے گا۔ کو کہ جب تک آخری استی کا فیصل نہیں ، وجائے گا، تب تک اللہ کے جوب صلی اللہ علی سلم کو اتنی دم جنت ہے باہر وہنا بڑے گا۔

عزیز محرّم جناب مولانا الیاس عن مولانا ذکریا صاحب (معلم تضعی تی الفات الاسلاق، جسعة العلوم الاسلامی علامین ناؤن) نے "معوّق العباد اور ال کی اجست" کے استانیٹ کتاب الجھی ہے مرمری طور پردیکھتے سے معلوم ہوا ماشا واللہ کتاب الجھی ہے بھر مرکی طور پردیکھتے سے معلوم ہوا ماشا واللہ کتاب الجھی ہے بھتاتے تھو تھے انداز عمل ایک جگہ پرمی کے دیا ہے۔
کردیا ہے۔

الله قال اس تعاب کوتبول فرمائے موافق کے کیے صداقہ جاریہ اور آخرے دونوں جہاں میں کامیائی کا فراید بنائے۔ (آئین)

> بحرمة سيد المرسلين و على اله و أصحابه أجمعين مره

کنیهٔ محدانهام المحق داده فقربسته اصلیم لاسلسیه عدر مدادی فاقرن کر بیشه دارسه در سازه ۱۳۰۰ **→**(<u>FI</u>)**←**-



#### ويخصاخلاق كيفضائل

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا فرماتی میں کہ میں نے رسول اللہ النظافۃ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنز ''مؤکن اسپنے العجما خلاق کی وجہ سے روز ور کھنے والے اور رات بحرعها دینے کرنے والے کے درجے کو ماصل کر لیتا ہے''۔ (ابوراؤد)

حضرت ابو ہر برہ "روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ المُطَلِّقُ نے ارشاد فر مایا: '' بھان والول میں کالی ترین موکن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے ایٹھے ہوں اور تم میں سے دولوگ سب سے پہتر ہیں جواپی ہو ہوں کے ساتھ (برتاؤ میں) سب سے اچھے ہوں' کے (سندام)

حضرت عائشہ "روایت کرتی ہیں کے رسول اللہ عظیفتے نے ارشاد قربایا:" کال ترین ایمان والوں میں ہے دہ چھن ہے جس کے اخلاق سب سے ایتھے ہوں اور جس کابرتا ڈائے گھر والوں کے ساتھ سب سے زید دونرم ہوا"۔ (زندی)

حضرت عبدالله بن عر "روایت کرت میں کررسول الله المیکنی نے وشاوقر ایا: " مجھے تعجب ہے اس شخص پر جوا ہے مال ہے تو خااموں کوفر پرتا ہے بھران کو آزاد کرتا ہے، وہ بھلائی کا معالمہ کر کے آزاد آ دمیوں کو یکون ٹیس فر پرتا جب کراس کا تواب بہت زیادہ ہے؟ بھتی جب و دلوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر بگا تو لوگ اس کے خلام بین جا کیں گے"۔ (فضارہ کوانی جائز مغر)

عطرت مبداللہ بن عمر و حقرباتے ہیں کدیں نے رسول اللہ استیکیٹے کو بیارشاد قرباتے ہوئے سنا '' وہ سلمان جوشر بعت پر قمل کرنے والا ہو، پی طبیعت کی شراطت اور اسپط اجھے اخلاق کی ہوسے اس تحفی کے دریے کو پالیت ہے جو راست کو بہت زیاوہ قرآن کریم کونمازیں پڑھنے والہ اور بہت روز سے رکھنے والا ہوا 'ہے (مندامہ)

عظرت الاورداء " سے روایت ہے کہ ابی کریم انتظافی کے ارشاد فرمایا:

**﴾**(")**\** → <u>~</u>(\$\(\disp\)\$)\(\disp\)

'' ﴿ قَامِت كِون ﴾ مؤمن كِرَدَ الروش الشاخوق ہے: يادو بھارى كوئى چيز كيس الدى ''۔ ( step)

همترت جابڑے دوایت ہے کہ رسول اللہ النظیمی نے ارشاء فریلیا: ''تم سب میں سے چھے نیاد وثنیوب اور قیامت کے دن میر سے سب سے قریب دواوگ ہوئی جن کے خلاق زیادہ ایکھے ہوئے ''لہ (زوی)

المكافكة الإنسب بالحير الاعتمامة

#### والدين كيحقوق

( تق نبره)

#### ال باپ کے ساتھ اجھا سلوک کرنا

ماں باپ کے ساتھ اٹھا سلوک کرنا جاہے۔ اورائی حمن سلوک کی توفیق کودولوں جہاں کی سعادت مجھنا جاہئے۔ انڈ کے بعدائیان پرسب سے زیاد وقت مال باپ علی کا ہے۔ اس باپ کے حق کی اجمیت کا انداز دائی بات سے کیجے کر قرآن نے جگہ جگہاں باپ کے حق کوائڈ کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انڈ کی ٹکر گزاری کی ناکمہ کے سرتھ ساتھ مال باپ کی شکر گزاری کی تا کید کے سے۔

تر جمہ:اورآئے رہے رہے نے فیصنہ قرماہ یا ہے کہتم اللہ کے مواکمی کی بندگی نہ کرور جمعزت عبداللہ این مسعود رمنی اللہ وزفر ہائے ہیں کہ بھی نے نہی کر بھر میں گئے ہے ہو چھا کرونسائل اللہ کوزیاہ وکھو ہے ؟

ا بن المنطقة المنظرة بالانتهاء "ووقماز تووقت بير يؤهمي جائه" وتتن المنافج مي جهاا التلك المعد كوفها كام القدكوسب زياده محموب المب جغر مايا: " مال باب المكه ما توصف سلوك " ما المسكة العدفر مايد" خدا كي راديمي جهاد مرنا" . (المناري بسلس)

معترت عبدالله دلنى الله عند قرمائ تيراك أيك آ دى حضور المنظيمة كى خدمت

یں حاضر موا اور کہنے لگا "میں آپ عظیمی کے ہاتھ پر جمرت اور جہاد کے لیے بعد کرتا ہوں ،اور اللہ ہے اسکا اجر چاہتا ہوں"، ٹی کریم علیمی نے پوچھا:" کیا تہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا:" بی بال بلک (خدا کا شکر ہے) کہ دونوں زندہ میں" ۔ آپ علیمی نے فرمایا!" تو کیا تم واقعی اللہ سے اپنی جمرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟" اس نے کہا:" بی بال" (میں خدا سے اجر چاہتا ہوں) ، ٹی کریم علیمی نے فرمایا!" تو جاؤا ہے ماں باپ کی خدمت میں رہ کرا کے ساتھ نیک سلوک کروا ہے (مسلم)

حضرت ابوامامہ رضی القد عند قرباتے میں کہ ایک شخص نے نبی کریم سکانے ہے پوچھا: '''یارسول اللہ سکانے ماں باپ کا اولا دیر کیا حق ہے...؟ارشاد فربایا:''ماں باپ بی تمہاری جنت میں اور مال باپ ہی تمہاری دوز نے''۔ ()ین ہد)

لیعنی انکے ساتھ نیک سلوک کرے تم جنت کے مستحق ہو گے اور انکے حقوق کو مایال کرئے تم دوزخ کا ایندھن منو گے۔

معنزت ابو ہر پر ہ قاردایت ہے کہ حضور سطائے نے ارشاد فر مایا کہتم دوسروں کی عورتوں سے بہتر کرکے پاک دامن رہواییا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہواییا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہیکی ،اور اپنے والدوں سے جسن سلوک کرواییا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریتے اور جس محض کے پاس اسکامسلمان بھائی عذر خواہ تی گیا ہے آئے ، تو اسکی معذرت قبول کرلے خواہ بی ہویانہ ہو۔اگر ایسانہ کیا (معذرت قبول نہ کے ایس اسکام ہیں ہوائے ہیں۔ گیا (معذرت قبول نہ کی ) تو میرے حوض کو شریع نہ آگا۔ (معذرت عالم ہیں ہوائے ہو)

اس حديث شريف ميں تين اہم يا تيں ارشادفر ما کيں:

اول ید کرتم پاک دامن رہو گے اور دوسروں کی عورتوں کی طرف نفس اور نظر کو متوجہ ند کرو گئے۔ متوجہ ند کرو گئے۔ متوجہ ند کرو گئے۔ اللہ کی جانب سے انعام ملے گا کہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیگی اکلی طرف نضانی خواہش

رتحفیه الساتوب تد او نظره اورنده وشو برے ملا و وسی پر نظرا الے گ

و وسری بات بیات آن کی کدا مرتم این وال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو کے آو تب رق اوالا وقع برات میں تمیز حسن سلوک سے ویش آنگی مظام بی سب کے اعتباد سے آو میر بالغلی واقع ہے اکبول کہ جب تم کو اوالا وہ کھے کی کہ والدین سکے ساتھ اکر مساور حرام کے ساتھ ویش آتے ہو اور جان و مال کے ساتھ خدمت کرتے ہوتو آ کچے تشل ہے ہے ہی میش کیا حیں گیری ورسیحیوں کے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمارے معاشر کی الصدیت و انہ کو تھی اپنے مال باپ کے ساتھ و کی کرنا چاہتے ہیں تمارے مال باب نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔

﴾(<sup>™</sup> /<del>«</del>--

'' اور بالمنی طور پرا مکواسطرے کیجئے کہ بیا احیدیا کرو کے ویدا جرو گئے النے مطابق ہے ، جب آپ نے اپنے مان باپ کے ساتھ اٹھا سلوک کیا تو اس کے صلہ میں اللہ تھائی تمہاری اور اوکو تمہاری طرف متوجہ قربائے گا اور اولا و کے قلوب میں تمہاری عزات اور وقت ڈائی ویگا

نیز اسٹے سر ٹھوار کا پر کھس بھی مجھ لینا جائے گاڈ مرقم نے ایسٹے مال واپ کے سرتھو برا سوک کیا تو تہاری اوا اوقم ہے میں مکھے گی ، ور جب اسکا نہر آئے گاتھ تنہارے ماتھو وی سوک کر سے گی جوقم نے اپنے مال واپ کے ساتھ کیا۔

نیسانصہ شابا جاتا ہے کہ ایک پینس نے اپنے وزیعے باپ کو ایک تھم کی کی طرف با تدھا، پیر اسلوکو میں بیس فرالنے کے لیے بیل ویاروں ایک توری کے کمنارے پر پر کر رکھا اور قریب تھی کو کنو میں بیس فران وے تو باپ نے کہا کہ بیٹا اس کتو میں بیس نے فران کی وہر کے اور میں فران وی کیوفتہ اٹھی بیس نے اپنے ویک و فران تھا دیڈ ت اگر بینے کو دوش فراور فری کھوں کرانگ والی ور باپ کو انتزام کے ساتھ کھے کھ

تیں بی ہات ہے بتائی کہ جب کسی مسلمان سے وٹی چار صفی کی وسے بور جائے اور ایک جدروہ مدی ہاتھ کے اور مذرخوائی کرے وقر انگی معقدرے قبوں کر کے اس

💝 (نتوق امبلکا دیست) 🐦

صاف کرلو، بیندد بھوکٹلطی کس کی تھی؟ دونلطی برتھا یاتم بھے،اسکوجائے دو، جب معانی یا تکنے لگا تو معاف کردو، بلکہ اگرتمہاری نلطی تھی تو تم بھی سعافی یا تک لو۔،اور ایکی کوئی تن تلفی کر بچکے ہوتو تلافی کرود۔

(حن نمبره)

## والدين كاشكر كزارربنا

محسن کی شکر گزاری اوراحمان مندی شرافت کااولین تفاضا ہے اور حقیقت ہے

کر ہمارے وجود کے ظاہری سب والدین ہیں۔ پھروالدین کی پروش اور محمانی ہیں

پلجے پر جے اور شعور کو چینچے ہیں اور وہ جس فیر سعولی قربانی سے شل جال فشانی

اورا نہائی شفقت سے ہماری سر پرتی کرتے ہیں اسکا نشاضا ہے کہ ہماراسید انکی

مقیدت اورا حمان مندی اور عظمت وجب سے سرشار ہواور ہمارے دل کاریشر بشہ

انکا شکر گزار ہو، یکی وجہ ہے کہ اللہ تعالٰ نے اپنی شکر گزاری کیا تھ کیما تھ انکی الشرکز ادری کیا تھ کیما تھ انکی سے شرگز ادری کی تاکید فربانی ہے، قرآن کریم ہیں ارشاد ہے (ترجر:) الرائی مے درجہت کی کرمیراشکر اواکر واور مال باپ کے شکر گزار رہو"۔

سب سے بوا شکر اللہ کا ہے جس نے دجود جنتا، ایکے بعد مال باپ کا جنبوں نے رپورٹ کے لیے صبیتیں جعلیں اور تکلیفیں اٹھا کمی ای کوفر مایا: '' کرتو میری اور مال باپ کی شکر گزاری کر''۔

جس طرح الله كالمشخوصرف زبان سے شكر كے كلمات لكا لئے سے اوائيل عونا، بلك بورى زندگى ميں قابر و باطن سے احكام كافيل كا نام شكر ہے، اى طرب ال باب كى شكر از ارى المشخص ميں اوسے بول جول وسينے سے اورة كى تعريف كرتے سے اورا كى تكليفوں كا اقرار كر لينے اوائيں ہونا، بلك باں باب كى فرمال بروارى اور جان و مال سے اكى خدمت أز ارى اورا كى فرماں بروارى سے اكى شكر كر اوى ہوئى ہے۔ → 11 ←



(حق نمبر:۳)

# مال باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا

ماں باپ کوخوش رکھنے کی کوشش کی جائے اور انکی مرضی اور مزاج کے خلاف بھی کوئی ایسی بات ند کی جائے جوانکوٹا گوار ہو، بالخصوص بڑھا ہے میں جب مزائ کی تھے چڑچڑا ہوجا تا ہے اور والدین کچھا ہے تقاضے اور مطالبے کرنے لگتے ہیں جولو تع کے خلاف ہوتے ہیں اس وقت ہر بات کوخوشی خوشی برواشت کرنا جا ہے اور انکی بات ہے اکٹا کر جواب میں ایسی بات ہر گزنہ کہنی جائے جوان کوٹا گوار ہو۔

قرآن گریم شرارشاد ہے، (ترجمہ ) '''اگران میں سے ایک یا دونوں تنہار سے سامنے بڑھا ہے کی عمر کوئیٹی جا تمیں آوا گو'' آف'' تک نہ کجوا ور نہ آئیں جمز کو'' مقصد سے ہے کہ ایسا کلمہ بھی اتکی شان میں زبان سے نہ نکالوجس سے انگی تعظیم میں فرق آتا ہویا جس کلمہ سے ایکے دل کورنج کیئیجا ہو۔

لفظ 'اف' 'بطور مثال کے فرمایا ہے ، بیان القرآن میں اردومحاور ہے کے مطابق اسکا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ''انگو'' جوں'' بھی مت کبو'' دوسری زبانوں میں ایکے مطابق ترجمہ موگا۔

حصزت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ اللہ کے علم میں کلمہ'' اف' ' سے پیچے بھی کوئی ورجہ ماں پاپ کو آگلیف و بنے کا ہوتا تو اللہ اسکو بھی بشر ورتزام فرما دیتے ۔ (ورمنٹورس ویسی)

ماں پاپ کی انتظیم و تھر تیم اور فرماں برداری ہمیشہ واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جیسا کہ آیات اوراحاویث کے قوم ہے معلوم ہوتا ہے۔ کیکن بڑھا ہے کا وکر قصوصیت ہے اس لیے فرمایا کہ اس عمر میں جا کرماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہوجاتے ہیں، اور انکو بیماریاں ادحق ہوجاتی ہیں، اولا دکوا لگا اگالدان صاف کرنا پڑتا ہے، میلے اور نا پاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں، جس سے طبیعت پور ہوئے لگتی ہے، اور تنگ دل ہو کر زبان سے النے سید سے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں، اس موقع پرمبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور ربنج دینے والے لفظ سے بھی پر ہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوئی ہے، اگر چہ اس میں بہت سے لوگ فیل جوجاتے ہیں۔

هنزت مجاہدر حمد اللّٰه علیہ نے فریایا کداگر توا کے کیڑے وغیروے گندگی اور پیٹاب پاغانہ صاف کرتا ہے، تواس موقع پڑا اف' بھی نہ کہ ، جیسا کہ وہ' اف' بھی مرکزتہ جنر یہ سے بچھر میں جدو ہذا ہے ان دیفر بچھر ہو جند کہ مندہ

نہ کہتے تھے جب تیرے بھین میں تیرا پیٹاب پا فائد و فیر و دھوتے تھے۔ (درمنور)

"اف" کہتے ہے بھی زیادہ برا ہے، جب" اف" کہنا منع ہے تو جیم کنا کہے درست
اوسا کہنے ہے بھی زیادہ برا ہے، جب" اف" کہنا منع ہے تو جیم کنا کیے درست
ہوسکتا ہے؟ پھر بھی واضح فریائے کے لیے خاص طور ہے جیم کئے کی صاف اور صرح کا لفظوں میں ممانعت فریادی۔

وراصل بڑھاپے کی تحریمی بات کی برداشت ٹیمیں رئتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا حساس بڑھ جاتا ہے اس لیے ذراذ رائی بات بھی محسوس ہونے لگتی ہے اس نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے کسی قول وعمل سے ماں باوکو ناراض ہونے کا موقع نے دیتا جائے۔

حضرت عبدالله بن عزم کہتے ہیں کہ نبی کریم سطان نے ارشاد قربایا کہ الله کی خوشنو دی والد کی نارانسکی میں ہے "۔ خوشنو دی والد کی خوشنو دی میں ہے ،اورالله کی نارانسکی والد کی نارانسکی میں ہے "۔ (تر ندی۔این صیان معالم) بیجنی اگر کوئی اسپنے اللہ کوخوش رکھنا جا ہے تو وہ اسپنے والد کوخوش رکھے والد کو

یسی اگر یونی اپنے اللہ تو تون رہنا چاہیے و وہ اپنے والد تو تون رہنے والد تو ناراش کرکے و داللہ کے غضب کو گھڑ کائے گا۔

معرت عبداللدرضي الله عنه كابيان بكدايك آدمي الي مارباب كوروتا موا





چھوڈ کر ٹی کریم میں بھٹی کی ضدمت میں جمرت پر روٹ کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آئ کریم میں کھی نے فرمایا النواؤ اپنے مال باپ کے پائی وائیں جا واور انکو ای طرت خوش کر کے توجس طرح تم اکوز راکزا کے ہوائے (اور اور)

(حق نبره)

# ول وجان ہے ماں باپ کہ خدمت کرنا

اگر کی کو اللہ نے موقع دیا ہے قواد اپنا آپ کو جنت کا ستی بنائے اور اللہ کی خوشنوری ماصل کرے مال باپ کی خدمت سے تی اوٹول جہاں کی بھلائی اسعادت اور عظمت عاصل ہوئی ہے اور انسان ووٹوں جہاں کی سفوں سے تحفوظ رہتا ہے۔ معترت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹی کریم میں اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹی کریم میں اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹی کریم میں انگری ہو انسان ہو آوئی ہے بنا ہوکہ انکی عور اداری باتے اور انسی روزی میں کشادگی ہو اسکو جا ہے کہ اسے ماتی ہے انسان با ہے کہ انسان میں انتران ہے ا

اور بی کریم منطق کارشاد ہے: "اوہ آدی و کیس ہو، ڈیمل ہو گھر و کیل ہو گھر و کیل ہوائی۔ اوگوں نے پوچھا کدا" اللہ کے رسول منطق ، اکرن آدی؟ آب وقائق نے قربایا: "وہ آدی جس نے اپنے ہاں باپ کو بڑھا ہے کی حالت میں پایا دونوں کو یا ایک کو اور پھر انکی خداست کر کے جنت میں واقل نہ ہوا"۔ (مسلم)

ایک موقع پرآپ میقط نے خدمت والدین کو جہاد جیسی تظیم عبدت پر آجی وی اورایک محافی کو جہاد پر جانے سے دوک کروالدین کی خدمت کی تا کیدفر مائی۔ حضرت میداللہ این عمر رضی اللہ عنها غرماتے ہیں کہا کی شخص کی سر محافظیۃ کے پاس جہ ویشی شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا ، ٹی کریم علی ہے اس سے بو چھا کرتمہاری ماں زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ڈن ہاں! زندہ ہیں، ادشاد فرما یا کہ جاؤا گی فرمت کرتے رہوں ہی جہود ہے۔ ( افادی جسم )



حفترت ابو ہرمرہ درخی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیکنے نے قربایا کہ تین وعا کیں مقبول جیں اکل قبولیت میں شک نہیں۔(۱)دامد کی دعا (۲)مسافر کی وعا(۲) مظلوم کی دعار (سیکرہ مسانع ہی 194مزند کی ابدادہ دائن بنیا)

اس مدیت سے والد کی ایمیت ظاہر ہوتی ہے شاعی قاری مرقات شرع مشکوۃ جس تکھتے ہیں کے گوس میں والدو کا ذکر تیس کیکن ظاہر سے دالد کی دعا ضرور تبول ہوگی ۔ اواد دکو چاہتے کہ وں باپ کی ضدمت کرتی رہے اور دع گئی رہے اور کوئی الحکی حرکت نہ کرے جس سے آفکا ول ضدمت کرتی رہے اور دع گئی رہے اور کوئی الحکی حرکت نہ کرے جس سے آفکا ول فر مصلات کرتی ہے گئی دعا تبول فر کھنے کیونکہ جس طرح آگی دعا تبول نہوتی ہے ای طرح آگی دعا تبول ہوتی ہے ایک طرح آگی دعا تبول ہوتی ہے ایک طرح آگی دعا تبول ہوتی ہے ایک طرح آگی دعا ہے دو اور دو عاست دیا اور آخرے سوح فی ہے اور جد دعا ہے دو تول

معترت عائش الدوالت بكرايك فيم بعنود المنطقة كا خدمت بي عاضر المواد السكرس تدايك بوز هي تقد آب المنطقة الفرايا "تيري ساته بيرون جي الا "عرض كي كدمير الله والدجي الرمايا كذا ياب كه احرام واكرام كا خيال ركم بركز أسكم آمكم مت جلنا ودأن الله يميل من مينمنا اوراً فكانام لي رمت مكانا اوراً فك وجد كي كوكان مت وينا" - (تحير درمتورس الدونة)

(فائدہ) میں باپ کا احرام دل سے بھی کریں مذبان سے بھی جمل سے بھی اور برناؤ سے بھی واس حدیث پاک میں اکرام اور احرام کی چند بڑا کیات ارش ا قرمانی میں۔

اول توبیفر و یا کہ ماں باپ کے آ کے مت چنا ، دوسر یفر مایا کہ کہیں دیشنا ہوتو اس باپ سے پہلے مت بیٹھنا ، تیسرا بیفر ، یا کہ باپ کا نام کیکر مت پنگار ؟ ، چوتھا بیاکہ یا ہے کی وجہ سے کس کو گاں مت و ینا ، مطلب ہے کہ اگر کوئی تخف تمہار سے باہے کو نا گوار بات کہد ہے قو اُسکو یا نسکے باپ کوگائی مت دینا کیونکہ اسک وہدے وہ تہارے باپ کودہ بارہ گائی دیگا، ور اس طرح ترتم اپنے باپ کوگائی دلائے کا سب بین ب وَ ہے۔ واضح رہے کہ میں تبہتیں باپ علی سے ساتھ خاص نہیں ہیں والدہ کے تل جی بھی نہی اسکا خول رکھ نا شروری اور الازمی ہے اور میں جو فرمایا کہ باپ کے آئے مت چان اوس سے ووصورت مستقی ہے جس میں باپ کی خدمت کی وجہ سے آئے چانا پڑے مثار

(حق نمبره)

#### ماں؛ پ کاادباوراحتر ام کرنا

کوئی ہمی اکی بات یا حرکت ندکرنا ہوآ گے احرّ ام کے خلاف ہوقر آن میں ہے: "وقبل لصدیا فولاً "کویسا " "ماں باپ سے ٹوپ مزت کے سرتھ بات کرڈ' وانچی باخمی کرنا دلب البجہ میں تری امرالغاظ میں تو قیرو کرنے کرنا ایرسپ باخمین خولا "کوریندا شروائل ہے۔

اعترت زیر بن تخدّے تولاکر بھائی تغییر کرستے ہوئے فرمایا کہ '' اخارے حوال خفسل لیب کساور سعاری تکسر '' بعنی جب تیرے وال پاپ تیماد بالا کیں تو کہنا کہ پیل حاضر ہوں اور ممل ارشاد کے لیے حاضر ہوں ۔

حضرت آن زُائے فولا ہے رہا کی تغییر میں فرانا کہ زم ایجہ میں سی طریقہ پر بات کرو مشترت معید بن مسنیا نے قرابالا کر فطاکار ، ذر قرید غلام جسکا آقا میت سخت ہو، جس طرح آس غلام کی تعنقوجس طرح اس آقا کے سرتھ برگ ای طرح ماں باپ کیساتھ بات کی ہائے ہو قواد کر پر پریمی تمل ہوسکتا ہے۔ ان اکا ہر کے یہ اقوال در مشور (ص ایما ، ج س کی کھھے ہیں ۔

الابيالة الرافر المراحة عن الهداحناج الدار من الرحسة ا

شفقت سے انکساری کے ساتھ و بھکے رہنا اس کی آنسیر میں حضرت حروہ نے فرمایا کہ
انگے سامنے ایسی روش افتیار کر کہ انکی جو دلی رفیت ہوا سکے بھرا ہونے میں تیری وجہ
سے فرق ندآئے۔ اور حضرت عطاء بن الی رہائ آئے اسکی تغییر میں فرمایا کہ مال
باپ سے بات کرتے واقت او پر بیچے ہاتھ مت ہلانا (بیچے برابر والے لوگوں سے
بات کرتے ہوئے ہلاتے ہیں) اور حضرت زبیر بن محد نے اسکی تغییر میں فرمایا ہے کہ
ماں باپ اگر تھے گالیاں دیں اور ٹرا بھلا کھیں تو ٹو جو اب میں بیرکہنا کہ اللہ آپ پر رحم
فرما کیں۔ (ورمنٹور)

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ این افرائے حضرت این عبال سے پوچھا: "کیا آپ ہیا چاہئے جی کہ جہت جیں کہ جہتم ہے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوجا کیں ؟" این عباس نے فرمایا: "کیول خیس ، فعدا کی حتم یک چاہتا ہوں " مضرت عبداللہ این افرائے پوچھا: "آپ کے والد زغدہ جیں؟ این عباس نے فرمایا: " بی بال امیری والدہ زندہ جیں؟ این عباس نے فرمایا: " بی بال امیری والدہ زندہ جیں " این عباس نے مزمانی کے اللہ فردہ نیا کہ ایک خیال رکھوتو شرور جنت میں جاؤگ، بشر طیارتم کیرہ گنا ہوں سے بہتے رہو۔ (الادب المفرد) حضرت ابو جرمی ہوئے کہ بیدو مراکون سے بال کے بال کہ بیدو مراکون ہے؟ اس نے کہا کہ بیدو مراکون ہے جاتا اور نہ بھی ان سے پہلے بیشنا۔ (الادب المفرد)

(حق نمبر:۲)

### والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری ہے پیش آنا

''و احفض لهسا حناح الله من الوحسة'' ( اورعاجزي اورانخساري سے اسكتے چيچے رہو) -عاجزي سے چيچے دہنے كامطلب بدہ كه بروفت التحكم مرتبه كالحاظ ركھواور كيمى التحسامنے اپني بزائى مت جماؤاورا كى شان ميں گستا خى مت كرو۔ حضرت عائشہ ہے رویت ہے کہ حضور المطالقے کے رائے اس محض کے اپنے والد کے ساتھ (من سلوک میس) کیا جس نے انتوجی انفر سے دیکھ ('۔

ة ورمنشور الله والمدارين وموازنته كي في شوب)

(ف) الن مدیت مبارک ہے معوہ واک دال باپ کوٹک نظری ہے و کھنا ہمی اشکے متائے میں ائش ہے۔ معترہ جسن کے سے کسی نے بوچھ کہ فق تی بیخی مال و پ کو ستانے کی کیا حد ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ انکو (خدمت سے مال سے ) محروسکر تااور ان سے ملتا جلتا مجھوڑ و بنا اورائے چیرو کی طرف فصر سے و کھتا ہیہ سب مقتوف ہے ۔ دارمنٹر زیران تیب )

فضرت عرو ہ نے فرمایا کہ اگر تھیے بال دِپ ناراض کردیں ( لیٹی ایک بات کہدیں جس سے تھیے ناکواری ہو ) تو گی طرف تر کھی آھر سے بھی مت و یکنا ، کیونکہ انبان جب کی پر غسہ ہوتا ہے قر سب سے پہلے تقر سے بی اسکا پیتا چاتا ہے ۔ (درمنو میں ایسان ماتا )

معلیم ہونوں سے مال و پ کی تعلیم و تکریم کرتے ہوئے مشاء اور جوارت سے کھی عابز کی اور انساری طاہر کر لی جا ہے ، رقبار اور گفتا راور نظر سے کوئی ایسا تمل ن کرے جس سے بھوانیا اینچے .

(مقانبر:۷)

#### والدين كيص محبت كرنا

حضرت این مباس کیتے میں کہ نی کر پھنگا فریات میں اجو ٹیک اداو دہمی مال باپ پر پر دہت مجری کیک نظر ڈالتی ہے۔ استکے جدل انڈ نعالی اسکو ایک تج اسٹول کا 'ڈولب ڈنٹنے ہے۔ او ٹول نے کہا کہ اسدانڈ کے دسول سٹائٹ سے اگر کو کی ایک ان میں سود (۱۹۰۰) ہر دائی طرح رہمت وحرت کی نظر ڈالے دہ کے سٹائٹ نے فرایا کا بال آس کوئی سو(۱۰۰) بار ایسا کرے تب بھی، (الله تنهارے تصورے) بہت بڑا ہے اور (عنگ د کی جیسے بیبول سے) بالکل پاک ہے۔ (مسلم) دچھ نہ سب سے

(حق نمبر:۸)

#### ماں باپ کی دل وجان ہےاطاعت کرنا

اگروہ پچھے زیادتی بھی کررہے ہول تب بھی خوش دلی سے اطاعت کرنا اور انکے عظیم احسانات کو فیش نظر رکھ کرا گئے وہ مطالبے بھی خوشی سے پورا کرنا جوآ پکے مزاج اور ڈوق پر گراں ہو بشر طیکہ وودین کے خلاف شاوں۔

حضرت سعید خدری کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آوی حضور سکتے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم آفٹی نے اس سے پوچھا کہ یمن شن تمبارا کوئی ہے؟ اس نے کہا کہ جی بال ...! میرے مال باپ میں ،آپ سکتے نے فر مایا کہ انہوں نے تمہیں اجازت وی ہے۔ اس نے کہا کہ بیس ...! ( میں پنے ان سے اجازت نیس کی ) ، آپ سکتے نے فر مایا کہ اچھاتم واپس جاؤاور مال باپ سے اجازت اوا گروہ اجازت و سکتے نے فر مایا کہ اچھاتم واپس جاؤاور مال باپ سے اجازت اوا گروہ اجازت و سکتے دیں تب جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ( اتنی خدمت میں رہ کر ) ایک ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ (ایوداؤد)

والدین کی خدمت کا اندازہ اس بات ہے کرنا جائے کہ ایک شخص میلوں دور ہے آتا ہے کہ نبی کر پیم کی گئے کے ساتھ وین کی سربلندی کیلئے جہاد میں شریک ہو لیکن نبی کر پیم کی اسکولوٹا ویتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاد میں شرکت بھی تم اسی صورت میں کر بھتے ہو، جب تبہارے مال باہتم کواجازت ویں۔

حضرت ابن عماس" کا بیان ہے کہ ٹی کریم عظافہ نے ارشاوفر مایا یہ جس آ دمی نے اس حال میں مج کی کہ وہ ان ہدایات پر اور احکام میں خدا کا اطاعت گز ار با ہوجو اس نے ماں باپ کے بارے میں نازل کئے جیں تو اس نے اس حال میں مج کی کہ **→** 

ا منظے لیے بہت کے دس در وازے کیا دوسے جی آگر دی باپ میں سے کوئی جی کیا دوقر بہت کا کیا درواز و کھنا ہوا ہے۔ اور جس تش سے گئ کی اس ماں میں کدو ماں باپ کے ور سے میں اللہ کے فیٹر ہوئے الکام و ہوایات سے مصر و رہے ہوئے ہے قواس نے اس حال میں گئ کی کہ خطے لیے جہم کے درواز سے کھلے ہوئے ہیں۔ کس نے مرش کیا گذا ہے اللہ کے رسوں میں گھٹے سے آسر ماں باپ ایک ساتھ زیاد تی کررہے دوں جب بھی ہے؟ آپ میں گئے نے قربایا۔ باب را جب بھی اگر زیادتی ت کررہے دوں جب بھی اورا کرزیادتی کرد ہے دوں جب بھی۔ (مطوح)

(حق نمبر ۹۰)

# ماں باپ کواپنے مال کاما لک سمجھٹااور ان پر دل کھول کرفتر چ کرنا

قر؟ لَكُرُكُمُ فِي بِهِ: "بسست ونك ما ذا يُنفقون قل ما الفقتم من خير فللوالدين". والفرة:

( لوگ آپ ہے ہو البحق میں ، کہ ہم کیا خربی کر ایں ؟ جواب و شیئے کہ جو ہل بھی تم خرج کروا سکے اولین حقدار والد این میں ا

ائید بار کی کریم وقیق کے بیاس ایک آدن آیا اور اپنے ماں باپ کی شکانت کرنے نگا کہ دورہ ب جاہئے جی میران ل کے لیٹے جی رائی کریم کا کیائے کا درکائی کا کہا تھائے کا ایک آدنی کی سے اس ا کے باپ کو زوا یا الائی میکڑ تا والیک تفس ما خراوا آپ میٹی کے شاک کے ان اور دست مندگی ا سے تحقیق فرمانی وقت ماں وقت ماں ہا ہے کہ جرافیف سی اور انہ کم میٹی خدات کرت اور وکی برورٹن کی دائے بیجائی سال کے احدادہ ورت سال جدل کی آ مال باپ خریق \* ro \*

€ (قوق العبال البية

اور خدمت کے جتاج میں اور اولا و کمانے والی اروپے پہنے، گھریا راور کاروپاروالی ہے،
اولا دکو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت سے ند گھرائے اور اُسکے او پرخری گرنے سے
متک دل ندہو، دل کھول کر جان و مال سے آگی خدمت کر سے اور اسٹے اور اُسکے اور اُسکے اور اُسکے اور اُسکے اور اُسکے اور اُسکے اور اُس وقت جو انہوں نے آگئی اُنگو ساسٹے رحیس، اللہ کے رسول سے اُسکے ایک زبانہ تھا جب سے کمز ور اور ہے اس قیا اور بھی میں طاقت تھی جس مال وار تھا اور بیر خالی اُس تھا اور بیر تعدرست اور
تھا بیس نے اسکو بھی ایسے بہتے ہے منع نہیں کیا آج میں کمز ور بول اور بیر تعدرست اور
تو ی ہے، میں خالی باتھے ہول اور بیر بالدار ہے اور بیا اینا اُن جمت بچا کر رکھتا ہے۔
اور سے کی بیر بات میں کر رحمت عالم میں تھی دو پڑے اور پوڑ سے کہ لڑکے کی طرف منہ کر کر مالا اور تیر اسال تیر سے باپ کا ہے ''۔

نی آسل کے بہت سارے نوخیز توجوان ، دوست ، احباب ، یوی بچوں پر تو بڑھ چڑھ کر خرج کرتے ہاور ماں باپ کے لئے بچوٹی کوڑی خرج کرنے ہے بھی اُٹکا ول ڈکھتا ہے بیلوگ آخرت کی افعتوں سے تو محروم ہوتے ہی میں ڈیٹا میں بھی انتصال اُٹھاتے میں ، ماں باپ کی فر ماں برداری اور خدمت گزاری اور دشتہ داروں سے کے ساتھ صلہ رسی کرنے سے جو عمر میں درازی اور رزق میں قسعت ہوتی ہے آئی سے محروم ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک ایسے مخص کا (مجلس نبوی الطاق کے قریب ہے) گزر بوا، جبکا جمع مربلا تبلا تعا اُسکود کی جاملہ اِند کی راہ میں لیعنی جہاد میں ( وُبلا بوا ) بوتا، بیٹن کر حضور الطاق نے فرمایا کہ شاہدوہ ایٹ بوڑھ ماں باپ پر محنت کرتا بو ( اور اُنکی خدمت میں لگنے ہے اور اُنکے لیے روزی کمانے کی وجہ ہے وُبلا بوگیا ہو ) اگر ایسا ہے تو فی سمیل اللہ ہے ( پھر فرمایا کہ ) شاہدوہ تجوی جو گئی ہوئی ایسا ہے تو فی سمیل اللہ ہے ( پھر فرمایا کہ ) کہ اُنٹی فدت اور پرورش اور اُنگے لیے رز تی مہیا کرنے میں وَبلا بوگیا ہو ) اگر ایسا ہے تو وہ فی سمیل اللہ ہے ( پھر فرمایا کہ ) وہ

ا ہے تئس پر محت کرتا ہو( روا پی جان کے سائے محت کر کے روزی کما تاہو ) تا کہا ہے۔ انٹس کولو کوں سے بے نیاز کرد ہے (اور کلوق سے موال نذکر تا پائے ) آلر ایسا ہے تو کی سینل اللہ ہے۔ اور منٹور ہیں ہو۔ بن اواز تابی

(ف) — معلوم ہوا کہ ہاں پاپ اور آل داواز و بکھا ہے گفت کے لئے علال روز ق ممانا بھی فی منتل اللہ ہے۔

(ئن نبره)

## ماں باپ اگر غیرمسلم ہوں تب بھی اُ کے

## ماتھ حسنِ سلوک کرنا

انظادب داخرًا م کرنالورا کی برابر فدمت کرتے رہنا اگروہ شرک لورمعصیت کاظم دیں تو اگلی اطاعت ہے انکار کردیٹالورا ٹکا کہنا برگزند و نتا۔

"وال جنامدال عنسي ان نشيرك بني ما ليس لديه عسر فلاتطعهمارصاحيهمافي الدنيا معروفات

النیخی اگر بان باپ و یاؤ ڈائیں کے میرے ساتھو کی کوشر کیک بناؤ جسکا تمہیں علمانہ جوقوم ٹرزانکا کہنات مانواور دیا میں آئے ساتھ ڈیک شلوک کرتے وہو )۔

حرام کمانے کے لئے کہیں تو انکا تکم مانے کی کوئی النجائش نہیں ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: " لا طلاعة لسحلوق فی معصبة المخالق" (یعنی اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں خلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے) مال باہ ہو یا مرشد ہو یا ستاد ہو یا کسی درجہ کا حاکم ہو، ان کی فرمال برداری صرف اسی صورت میں جائز ہے جس صورت میں خالق کا کتاب کی نافر مائی شہوتی ہو، کسی مجھی تلاق کا وہ تکم ماننا جس کے سامنے اللہ کی نافر مائی ہوتی ہوگئی ہے۔

سورة لقمان مين يرجى ارشادفر مايا: "وصاحبهما في الدينا معروفا"
(يعنى دنيا مين مان باپ سے ساتھ فو في سے ساتھ يسر کرنا) مطلب يہ ہے کہ مان باپ
سج راسته پر نه بول کافر بول یا فاحق بول اور تھے کو بھی اپنے رائے پر ڈالنا چاہتے
بول تو آگی فرمان پرداری اور موافقت نہ کرنا لیکن اُن نے قطع تعلق بھی نہ کرنا بلکہ
ایکے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور خدمت میں فرق نہ آئے ویئا آخرت میں ہر
ایک ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور خدمت میں فرق نہ آئے ویئا آخرت میں ہر
ایک اینے کے کا کھل یائے گا۔

و نیا میں اچھا برتاؤ کرنا اس پر موقوف نییں ہے کہ مال باپ مسلمان ہوں اور شقی
اور پر بین گار بوں ، حضرت اسا ، بنت الی بکر " کا بیان ہے کہ جس زمانہ شن آپ علی اللہ و میر سے
فر قریش مکہ سے سلح کر رکھی تھی ( ایعنی سلح حدید ہے ) اس زمانہ شن میری والدہ میر سے
پاس آئی ( ایعنی مدید منورہ ) ، اس وقت و و مشرک تھیں میں نے حضورا قد س اللہ ہے
مرض کیا کہ پارسول اللہ میری والدہ آئیں جی اور اگلی خوائش ہے کہ میں این مال
سے آگلی فدمت کروں ، ( اس بارے بیس کیا ارشاد ہے ) آپ تھی نے فرمایا " بال ا

اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحی اور خدمت گزاری میں کوتا ہی نہ کرے اگر چہ مال باپ شرک ہوں البت اُز کا للادراستداور باطل فدیب اسکے کہنے ہے بھی اختیار نہ کرے۔ معشر سے این البی وقاص " نے بیان فر مایا کہ آیت کریم ﴿وَانِ جِسائِسِلانَاكُ

معنيية فرانشوك ميء بسوالك بدعاء والأنطعهم أوامح سوادات عين زون بنو كي اجريجاه القدار بيا بينياك يريين والدوات ما تقد النسن شهوك أمراثا فقا جب بين مسلمان وفرنيا تو المضاكيس أناب معيد أبيا مياني وين تو في اختيار كيا منا أتو اس سے دین کو چھوڑہ ہے مرنہ میں ناکھاؤں کی اور نامیوں کیس آئی کہ بولک مربياؤن كي ، دراماً ف تجمِّه عاروالويا أمرين شاوركها كرين شاكمة أو ...! اين عال ُوكَلُ آمار نے واسط الرقال کے کہا کہا تی ہوں آپ ایٹا شکر نے پیش اپنے ویون اسام کو کی حان مِن تَبِينِ تِيمِورَ مَلَا . ﴿ مَنْ بِعِدَ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ أَلِكَ وَلَ أَلِكَ رَاسَةٌ مُنِينَ كَعَالم مس بی ہوں ہے ( جولی میاسی اور ضعیف ہوئی میں ) سکیف کا اسان ہوئے لاکھا تھ رور ایک امرون مرات تین کها با اور جرت دی زیاد دسکایف محسوس کرت کیون وجب میں نے یہ ابراد کیما تو موش کیا اے ای جان کی علوم ہے اللہ کی تھما اُس کی مو ب کیں جی دول اور ہر ایک جان ایک آیک کرے تھی جائے ۔ سب بھی اسے ویت و روم ُ و بُعودِ نے والاِئیس موں ، آپ کا تی جائے تو کما کیں تھا جا جاتو شکھا کیل ويريساي كط يرانهون شفكا فالشروع كرديد التميران فيرتد وجه رفاحه مر حق فمبره)

## ہاں باپ کے لئے برابر ذعا کرتے رہنا

ماں إیپ کے احماعات کو یادگر کے اللہ کے سامنے ٹر کرانا ورا کیتائی ول موزی اور قبیل اجذبات کے ساتھر الکے لیے رام وکرم کی ورٹو میت آرا جیاہت اللہ تعالیٰ کا ارش دین الروس بال میں المسیدیا کا سامار کیا ہے صعب الاستان الروس کروک ہے موزگار این وہ توں چرزم فر ما جس المرت این واٹو میں ان جھٹی تاہی ہی ہورش فرو کی تھی میں نے ورش کی میں کی سام ایس ایش کر تھ وال کیا ہے موروا دان ہیا ہے اور تعالیہ کی اس سے یس کمزوری اور بے بھی میں مجھ سے زیاد وخو درجت وشفقت کے تائی ہیں ویا اللہ اسکا کوئی بدائمیں دے سکتا تو ای انگی سر پرسی فر مااور انگی حالب زار پررتم کر۔ (حق ٹمبر: ۱۲)

## مال کی خدمت کاخصوصی خیال رکھنا

مال طبعًا زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آ کچی خدمت وسلوک کی زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے، گیر آسکے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقاللے میں کہیں زیادہ ہیں اس کے قت کو نیادہ ہتایا ہے اور مال کے ساتھ احسان کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ "ووصینا الانسان ہو الدیدہ احسانا حصلته امه کرها و وضعته کرها و حصله و فصاله ثلثون شهرا"

(اور ہم نے انسان کو مال باپ کے ساتھ ہملائی کرنے کی تا کیدفر مائی ہے، اُس کی ماں آگلیف اُٹھا ٹھا کر اس کو پہیٹ میں لئے کھری اور تکلیف ہی ہے جنا ، اور پیٹ

قرآن نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کی تاکید کرتے ہوئے فصوصیت کے ساتھ ماں کے مسلسل دکھ اُٹھانے اور تکایف جیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیزا نداز میں تھینچا ہے اور نہایت خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جاں نثار ماں باپ کے مقابلہ میں نہاری خدمت وسلوک کی زیادہ مستحق ماں ہے اور پھراس حقیقت کو بھی اللہ کے رسول سیاتھ نے بھی کھول کھول میان فرمایا ہے۔

معترت الوہرروۃ فرمات میں ایک مخص فی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور پوچھا: ''اے اللہ کے رسول ﷺ ۔۔ امیرے نیک سلوک کا زیادہ ستحق کون ہے؟'' آپ ﷺ نے فرمایا: ''میری مال' 'اس نے ہو چھا: '' ٹیم کون؟''، آپ ﷺ نے قرمایا. استیری مان از دس نے بوجھانا البحرکون؟ '' دآپ انتظافیہ نے ارشاد فرمایا۔'' شیری مان '' دان سے بوجھانا البحر کون؟'' آپ انتظافیہ نے ارشاد افرمایا: '' شیرا بالبیال اللاد بیانشرد )

هند عرفی بابعد آبی کرایم مرکت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔ '' پارسول امند عرفیت اسپراار اور ہے کرآ ہے کے ماتو جباد میں شرکت کروں اور ای لئے آ یا دوں کرآ ہے میکنی ہے اس مامد میں مشور واوں '' ( فرد ہے کیا تھم ہے؟)، کی کرتم میلینی نے اس ہے چوچو '' تمہاری واحد وزعرو میں ؟''، جامر '' نے کہا ''' فی ہاں ۔! ( زعمه میں )'' کی کرتم خوالی نے فرمایا '' کھرتم جافااور اگی خدمت میں تھے دیو کیو کہ دینے۔ انٹی کے قدموں میں ہے 'انہ ( این جہانی )

تغییراین کشیری ہی ہے کہ ایک خص اپنی والد و کو کمر ہے انوائے عواف کرار ہا تھادس نے حضور سیکھنٹے ہے وض لیا: '' ہیں نے اس طرق خدمت کر کے اپنی والد ہ کا حق اواکر دیے؟'' آپ سیکھنٹے نے فرمایا: ''ایک سائس کا بھی حق اوائیس ہوا''۔

الغيرين يختاج بش ٢٥٠ . ت ٢٠)

هشرت اولین تی تر کیم کی کے دور میں موجود نظے گرآپ الکی کی واقت کا اللہ علی اللہ کی اقات کا اللہ کا ال

حضرت اولین میں کے رہنے والے تھے اکو صفور النظافی نے خیران العین فرایا اور پاچی فرادیان سے اپنے لگناہ کا سے مفتارت کرانا انتوال نے مبد تبوت میں اسام آول کرایا لیکن و لدو کی خدمت کی وجہ ہے ہو کا درسا ہے جس عاصر نہ ہو <u>نظ</u>اور شرف محامیت ہے عروم ہو شیخہ آنخصر ہے۔ ت<mark>رکیفتہ نے ایک</mark> اس کمل پرتھیر نمیں فر مائی جائے قدرون کی فرمائی اور رشاوفر مارکزان ہے وعاکزانا۔

مالدین کا کیام جہبے معزب کی گئے نے فرمایا کہاویٹ کی و مدہ جیں ماس کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا، اگر اواس ( کسی وے میں الاند کی قسم کھا میں توامقہ وکی تم ضرور پوری فرما کیں۔ (باب انمانی و میں قرقی)

(حق فمبرية)

## رضاعی مال کے ساتھ بھی ایچھا سٹوک کرنا

(حق نمبرهٔ۱۳)

## والبرين کی وفات کے بعد بھی اٹکا خیال رکھنا

اورائے ماتھ نیک شلوک کرنے کے لئے النے فائن کی ہاتوں پرکار بند ہونا ہیں گا۔ اس حدیث میں ہے، دسترے ایوسید نے بیان فرسے کہ بمرحضور سیکیٹی کی خدمت میں حاشر تھے کہ بی سیسدی کیا گئی گیا وراس نے مرش کیا کہ یارول منعیق کیا میرے والد کے مرتے کے احدیمی کوئی ایک چیز ہاتی ہے جس کے ذریعہ میں ایک ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں...ا (میرچیزیں ہاتی ہیں): (۱)ا کے لیے رحمت کی وعا کرنا (جس میں فعاز دبناز وہمی شامل ہے)۔

(r) الكير ليه مغفرت كي دعا كرنا ـ

(٣)ان كے بعداس عهد كونا فذكرنا جس كود دانجام وينا جا ہتے تھے۔

(~) ووصارتهي كرناجو بال باپ كنطلق سے بور اور الكي رضا كے لئے ہو۔

(۵)ان ہے محبت اور میل جول رکھنے والول کا اگرام کرنا۔

(مظلوة المصالح عن وهوم الزابواور)

## حديث كي تفصيل:

الساحديث مين مبلي بات سارشاد قربائي كدمال باب سك لئے مغفرت كى دعا كيں برابركرتے ربتا قرآن باك في مومنول كوية عاسكھلائى ہے:" ربساا غفرلى ولواللدى وللمومنين يوم يفوم الحساب" ( يعنى بروردگار ميرى مغفرت فربالور مير ب والدين كى اورسا ايمان والول كوأس دور معاف فربادے جب ساب قائم ، وگا)-

حضرت الوہر رو "کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب موس کے ورجات بلاد
ہوتے ہیں قووہ جرت ہے ہو چھتا ہے ہے ہوا؟ الله کی جانب ہے آسکو بتایا جاتا ہے
کہ جہاری اوالا دہمہارے گئے مغفرت کی وطاکر تی ردی (اور اللہ نے اسکوقیول کرایا)۔
حضرت ابو ہر رو " بی کا بیان ہے کہ بی کریم سیالینے نے قربایا" جب کوئی آوی
مرجاتا ہے تو اسکوئی کی مہات ختم ہوجاتی ہے سرف بین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے
بعد بھی فائدہ کا می ہیٹی تی رہتی ہیں، ایک سمد قد جارہ یہ، ووسرا اسکا (پھیلا یا ہواوہ) علم جس
ہوگاک فائدہ آتھا کی رہتی ہیں، ایک سمد قد جارہ یہ، ووسرا اسکا (پھیلا یا ہواوہ) علم جس
سے لوگ فائدہ آتھا کی رہتی ہیں، ایک ساتھ اولا وجوائی کے لئے وعام خرے کرتی رہے !۔
اس حدیث میں دوسری ہے بات ارشاد فربائی کہ والدین کے گئے ہوئے عہد و بیان کو
پورا کرنا اور وصیت کو پورا کرتا، مال با ہے نے اپنی زندگی میں بہت سارے اوگول سے

کچھ وعدے کے ہو گئے (اپنے اللہ سے پکھ وعدے کئے ہو گئے ،کوئی نذر مانی ہوگی، کی کو پکھ مال ویٹ کا وعدہ کیا ہوگا)انکے ذمہ کسی کا قرض رہ گیا ہوگا اور اواکرنے کا موقع نیس پاسکے ہو گئے مرتے وقت پکھ وسیتیں کی ہوگی ،اپنی ذمہ داری پرمپ کا مول کو بورا کیجئے۔

ال حدیث میں تیسری بات بیار شاد فرمائی ہے کہ باپ کے دوستوں اور مال کی سہیلیوں کے ساتھ شن تیسری بات بیار شاد فرمائی ہے کہ باپ کے دوستوں اور مال کی طرح شرک کی ساتھ شن سلوک کرتے رہتا ، انکوا ہے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی فرح شرک کرتے میں اپنے والد کے دوست واحباب نے فرمایا ''سب ہے زیاد و نیک شلوک میہ ہے کہ آ دمی اپنے والد کے دوست واحباب کے ساتھ بھلائی کرے' ، ایک بار حضرت ایودردا ، ٹیمار ہوئے اور مرض براحتا ہی گیا میں تک کہ نیجنے کی آ مید شدری تو حضرت ایودردا ، ٹیمار ہوئے اور مرض براحتا ہی گیا عیادت کے لئے تشریف لے گئے ، حضرت ایودردا ، ٹیمی میمال آتو تجب سے عیادت کے لئے تشریف لے گئے ، حضرت ایودردا ، ٹیمی میمال محض اس لئے آیا ہو چھا: '' تم میمال کہاں'' یوسٹ بن عبداللہ ٹے کہا تو تجب سے بی عبداللہ ٹیمی میمال محض اس لئے آیا ہوں کہ آئے کی عیادت کروں کیونکہ کہ دالد بزرگوارے آ کی گیرے تعلقات سے''۔

حضرت ایو ہربیرہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدیندآیا تو عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہنے گئے کہ تم جانے ہوکہ میں تنہارے پاس کیوں آتا ہوں؟ میں نے کہا کہ میں تونییں جانا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فر مایا کہ میں نے نبی کر پیم تھے تھ کوفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ '' جو تحض قیم میں اسپ والد کے ساتھ فیک شاوک کرنا جا بتنا ہوتو اُسکو جا ہے کہ باپ سے مرنے کے بعد ماپ ک ووست اعباب کے ساتھ نیک منوک کرے ''اور پھرفر مایا کہ میرے والد حضرت مخرُّ اور آپئے والد علی گہری وقع تھی میں جا بتا ہوں ' کہا س دوئی کو نبایوں اور اسکے حقوق اوا کروں۔ (این حان)

اس مدیت میں چوتی ہات ہا ارشاد فرمائی ہے کہ ماں باپ کے دشتہ داروں کے ساتھ دیکے شاد واروں کے ساتھ داروں کے ساتھ دیکے شاد کر کے دائیں دشتوں کا جوری طرح ہا اور اسکے دشتوں کا جوری طرح ہا اور کے ساتھ ہے تیازی ہے تی کر پھیلگھنے کا ساتھ ہے تیازی ہے تی کر پھیلگھنے کے ارشاد فرمانے اللہ تی میں میں میں میں میں میں میں ہوتی ہا ہا ہا ہا ہے ہے ہے دائی بر تااللہ کی کا شکری ہے ''۔ مع دائی بر تااللہ کی کا شکری ہے ''۔

(حق نمبر ۱۵)

## الله کی رحمت ہے مایوس نبیں ہونا جا ہے

ا گرزندگی میں خداتخوار تدمان باپ ہے حسن سلوک کرنے اور ایکے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتا ہی ہوگئی ہو، گیر بھی خدر کی دھمت سے مایوں کمیں ہوتا ہو ہے ، مرنے کے بعد ایکے حق میں برابر خدا سے ؤعائے منظرت کرنے زیتا جارج ، تو تھے ہے کہ اللہ تعالیٰ آئی کی کوتا ہی ہے در گزر فرمادے اور آئیکوا ہے صالح بندوں میں شافی فرمادے۔

معترت الس کا بیان ہے کہ تی کہ یم پیلٹی نے قرینی الاگروئی بندہ زیم کی بیش اس باپ کا تافر بان رہااہ روالدین بیس ہے کی ایک کا یاد وٹون کا اس حال بیس انتقال ہو گیا تو اب اسکو چاہیے کہ وہ اسپے والدین کے لئے برابر زینا کرتار ہے اور اللہ سے انگی بخشش کی ورفواست کرتا رہے یہاں تیک کہ اللہ تعالیٰ اسکوا پی رحمت سے تیک اوگوں بیں لکھ وسے ا

## متفرق اجم مسائل:

(۱) ماں باپ کی اطاعت میں دوسروں کی حق تلفی جائز نہیں ،جس طرح ابعض ہے وقوف لوگ والدین کے اطاعت میں دوسروں کی حق تلفی جائز نہیں اور آئی فرماں برواری کے واجب ،و فی فی الدین کے بق اور آئی فرماں برواری کے واجب ،و فی فی برائد از کرتے ہیں اور آئی حقوق کا والیا ہے سر لیتے ہیں ای طرح ابعض دینداروالدین کے بق میں افر طافر و کرتے ہیں لیمن ضرورت سے زائد آئی فرما نبرواری بجالاتے ہیں جس سے صاحب جق مثلاً ہوی یا اولا و کے حقوق تاف ہوئے کی رہا ہے اور گہداشت نہیں کرتے ، کے حقوق تاف ہوئے ہیں اور آئی واجب ، بونے کی رہا ہے اور گھرداشت نہیں کرتے ، جس سے وہ احادیث نظر انداز ہوجاتی ہیں جن میں اُن لوگوں کے حقوق کی گہداشت کا حتم ہے ، اور ای طرح آئے حقوق کی تافید ہوئے کا وہال اسے سر لیتے ہیں۔

(۲) اور جوامرشرعانہ واجب ہونہ ممنوع ہو بلکہ مباح ہوخواہ متحب ہی ہواور مال باپ اسکوکرنے شاکرنے کا کہیں تو اس میں تفصیل ہے، ویکھنا چاہئے کہ کہ اس امر کی اس محض کوالی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر تکلیف ہوگی مثلا غریب آ دمی ہے، پیسہ پاس ٹیس میں اور بستی میں کوئی صورت کمائی گئیں ہے گر ماں باپ جانے نہیں دیے

تواس میں باپ کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔

(٣) اورا گراس درجہ کی ضرورت نہ ہو کہ اس کے بغیر تکلیف ہوگی تو گھر دیجھنا جا ہے کہ اس کام کے کرنے میں کوئی خطر ویا اندیشہ ہلاک یا مرض کا ہے یا ٹیمیں؟ اور ریجھی ویجھنا جا ہے کہ اس شخص کو اس کام میں مشغول ہونے سے کئی خادم یا سامان نہ ہونے گی جہ سے ماں باپ کے تکلیف اٹھانے کا احتمال تو ی ہے یا ٹیمیں؟

( س) اگر اس کام میں خطرہ ہے یا اسکے غائب ہو جائے ہے ہے مروسامانی کی وجہ سے ماں باپ کو تکایف ہو گا تھا ہے۔ اس بات کی وجہ سے ماں باپ کو تکایف ہو گا تھا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ماں باپ کا کوئی خبر لینے والانہ ہے۔ یاستدر کا سفر کرتا ہے۔ یاس کے جانے کے بعد ماں باپ کا کوئی خبر لینے والانہ

ر ہے گا۔ اور اس کے پاس اتباہال کھی ٹیش ہے کہ جس سے ایکے لئے خادم ورٹر چدکا انتظام کر کے جانے اور وہ کا مودر ستر کھی خوادر کی ٹیس تو اس جانب میں انکی اطاعت واجہ میں گی ۔

(۵) أَمر والأن إلوّن بن سے وَلَى باتُ نُيّن ہے یعنیٰ ندائ کام یا سفر میں استوکی کے عظر و ہے اور دائلی مشتقت اور تعلیف کا ظاہر میں وَئی احمان ہے ہو الشرور سے ایمی وَوَ کام رِسْمَرْ باوجود الکی ممانعت کے جائز ہے گومشہ بنتی ہے اس وقت ہمی الگی اطاعت کر سنائی قاعد و کویست ان فروع کا تھم بھی معلوم ہو کہا۔

(۲) مثلاً ویکین کی یُروی تو بلاوید مسعند سه طاق و بد ساق اطاعت واجب گنتن
 ستهاد واجه در شایعی ایس عمر بحسل علی الاستحداب و علی ان اسر عمل کان عمر مسیدی میسید.

(4) ووکیل کے عام کمائی جمالودیا کروتوان میں انکی اطاعت واجسی تیں اور اگر موس پرچر کرین تو گفتار ہو گئے۔ وقعہ دیت بکا '' انسان و مسالک لاجات سے صوال علی الاستہام کابل و فلافال نسی کا جاتا کہ جعل مال امری الا وقارت وسست

(A) وَكُرَ مَانَ بِابِ اولَ وَ مَكَ مَانِ مِنْ حَادِثَ صَرُور بِهِ مِنْ وَلَا مَالَ لِينَ مَنْ قِوْ النَّ مَنْ وَهَ رَضِّ بوگا اور قيامت مِن و بنا بَرْيَكا فَقَهَاء كَى تَعْرِقُ النَّ مَنْ لِلْكُ كَانَى ہِنْ وہ وس مِن مَنْ مِنْ كُونُو بِ يَحِمْمَ مِن تَصوصا جَبْلِ عَدِيثُ عَالَمُ مِنْ ﴿ إِذَا حَسَدَ مِنْ فِي قَيْدِ معرت ہے۔

# متفرق مسائل

والدين سيحكم سے مال اور بيوى كوچيمور نا:

اگر والدین اپنے بینے وظامراین کہ دون کو جوٹر دو یا سارا مال چیوڑ دونو اگرفت میں مبتلا کا اندیشہ ہو، مثلا دون کو تھوڑ دینے سے زنا میں مبتلہ دونے اور مال خریق کرئے سے چوری وغیرہ میں مبتلا ہوئے کا ڈر ہوتو اکبی اطاعت نہ کرے، البتہ حتی الا مکان اکلی خوشی اورالمیمینان کی کوشش کرے کہ اکلی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ اوراگر بیا ندیشہ نہ جوتو ان کی اطاعت واجب ہے اوران کی خوشی اوراطاعت کی خاطر جوتی اورسارامال چھوڑ دیئے کا تھم ہے۔

اورمشكلوة شريف يين ب

حضرت ابن عمر افرمات ہیں کہ میری ایک دیوی جس سے مجھے محبت بھی اور میرے والد حضرت ممراس کو ناپسند کرتے تھے، انہوں نے مجھے اس کو طلاق ویے کا حکم دیا، میں نے انکار کردیا تو وہ حضور سکھٹے کے پاس تشریف لائے اور آپ سکھٹے سے تذکرہ کیا تو آپ علیہ السلوق والسلام نے مجھے اس کی طلاق کا حکم دیا۔

(متداحد بن خنیل، ن: ٦ بس: ١٩١١)

اکا تے بعد الرکی پروالدین کا حق:

والدین تورخست کرکے فارغ ہوگئے، ہفتہ میں ایک و فعالا کی اپنے والدین کی زیارت کیلئے جاسکتی ہے گرزیارت کرکے واپس چلی جائے، بغیر شوہر کی اجازت کے وہاں ندرہے، والدین جب چاہیں لاکی کود کھنے کیلئے اس کے مکان پر جاسکتے ہیں، مگر بغیر واماد کی اجازت کے رات کو وہاں ندرہیں۔ (درفار، ن سوس ۲۰۲)

والده كى بے جازيادتى پرأن تے طع تعلق:

واضح رہے کہ والدین جیسے بھی ہوں ،آخر والدین جیں ،اُن کی ظاہری تختی ہے مثاثر ہوکر انگی و کی محبت اور شفقت کو نظر انداز کرویتا ہے وفائی اور جنا ہے، اس لئے والدین اور بالخصوص والدو سے قطع تعلق جو عام طور پر انسان ایک غیرلڑ کی کی وجہ ہے الرجاج ہے، کی صورت میں جا نوعیں اور تی تعلق ہے، والدو کا امتر اصاورا کی فقاہ ہے۔ اور کوٹوٹن کرچاو زم ہے معام دفتہ وارول ہے جب فیلی تعلق جا نوٹین کو والدین ہے انسان جائز وولمانا ہے، حدیث جاکس میں آیے ہے کہ او خواق رجحش کی وجہ سے فیل تعلق اکرد ہے واسے کی دعا قبول نہیں وہ تی اوران کی مفتر ہے کیں جو ٹی الا

(گُڙاڻاءَ ۾ ڙهاڳي ها)

#### والدين مين ناتفا في ولواس كاحتم:

والدین کی ٹافرنگائی س حدثگ ہو کہ کیک کی خدات ہے دوسرے کی نارائمنگی کا خطر و دولت بھی دانو ال کورائنی کرنے کی کوشش کی جائے ، دور او خدیا کہ ہے، کر المنگی ہے ان نیس اس پر اجز محلیم سلے کا داملہ تحاص نے آسٹر آباعت میں دونوں کے ساتھ کے اس معلوک کا کشمور ہائے :

"و وطبيعًا الانسان بوالديه احساما". (سورة لاحمات ١٥٠

اللاتقل تهما افعال منوبة الاسراء المارة

والعدين كوس خراج فوش كياميات

آمالیہ بن اگر خلاف شرح بات فاکر بنا پر دارش جوتو انگو بین دمجرت سے مجھادیں اور انگی خدمت کیا کہ این ، جسمانی راوحت کئی پہنچا کیں اور کبھو جدیدہ تھنا گئی ہے۔ چایاب ہے جوان کو پر ند ہو، وود یا جائے اور اللہ پاک سند دعا کئی کی جائے۔ وی سے تمریت نکال مرمہت بیدافر بادے ، انتخا رائد کیکٹ مدت میں تغیر بیدا اوکا۔ (شانی رہے انہیں ہے۔)

لان باب تان من كارد جازية و وسيم<sup>ا</sup>

ا آخر ام کے لیا تا ہے ہا ہے کا رہیم کیا ہوئے اس فعام منت کے لیا تا ہے ۔ اس کا ات زیاد و سے بالد آئی آئی اس میں ا

والمراجع والمراجع والمتحيل والمراجع والمراجع والمراجع



## حقوق زوجین ازدواجی زندگی کاتعلق

شادی کا بنیادی مقصد ہے کہ مردا پنی ہوی کے دریعے گنا ہوں سے فتا جائے اور ہیوی اپنے میاں کے دریعے گنا ہوں سے فتا جائے اور ہوری اپنے میاں کے دریعے گنا ہوں سے فتا جا در ساتھی کہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے گنا ہوں سے پہنا ہوتا ہوا ہوا اللہ تعالیٰ کی فریاں ہرداری والی زندگی گذار نے بین ایک دوسرے کا معاون بنا ہوتا ہوتا ہے، ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بہت مضبوط ہے، قرآن مجید بین ایک تعلق کے بارے بین ایسی مثال دی کرونیا کا کوئی ند ہب ایسی مثال شد سے سکا ارشاد فریا یا :
" بھین لباس لیکھ واقعہ لباس لھن" (تہاری ہویاں تبیارالیاس جی اور تم اپنی ہویوں کا لباس جی اور تم اپنی ہویوں کا لباس ہوں کے۔

ميال يوى كولهاس كيون كبا....؟

لباس کے دوفائدے ہیں، ایک تو اس سانسان کے بدن کے عیب جیپ جاتے ہیں، اگر بےلباس مرد ہے کہیں کہ لوگوں ہیں چا جائے توشرم کی وجہاں کو پینے آجائے ، اورا گرکوئی اے لوگوں کی سائے زیردتی ہے لباس کردے تو تی چا ہے کا کہ زمین بھے اور میں اندرا تر جاؤں، تو لباس کے ذریعے انسان اپنے اعضاء کو دومروں سے چھپاتا ہے اور دوسرافائد ویہ کہ بیانسان کو زینت بخشاہ بہم تو جادر سے بھی جیپ جاتا ہے لیکن عوبا اچھالباس بینج ہیں، سنت طریقے سے سر پر عمامہ ہو، جہہ ہو، جہہ ہو، چہہ بند ہو یا پاجامہ شلوار ہو، تو اس طریق کی تر جب انسان بھتا ہے۔ تو شخصیت کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو دیکھ کی دیولو خاوندا ہے میں بار ہوئی نہ ہوتو خاوندا ہے میں بار ہوئی نہ ہوتو خاوندا ہے

چنسی تقاشوں کی خاطر نہ حلوم آبیاں آبیاں منہ مارتا تھرے اورلوگوں کے ماہنے قالت ورسوائی انجا تا تھرے ، یوس میاں بیوی کی زندگی تی جد ہے انکی تفصیت کے میب حجیب گئے ، اور دوسرتی بات یہ کہ اگر مرز کو اکیلا گھر میں رہنا پزسنے تو گھر کے اندر بھی ہے زنیمی بوگی اور انکی زندگی کا کوئی کا مؤسلاک کا ندو تا کا شامی کہ لہامی صاف سخرا بموگانہ اس کے گھر سے کھانے بہائے کا فظام تھیک بوگا، البقدائس کی زندگی میں جمال فرمی ہوگا، بروقانہ اس کی زندگی میں جمال فرمی ہوگا، بروقانہ اور انتہاں کی زندگی میں جمال فرمی ہوگا، بروقانہ اور انتہاں کی دوران میں میں جمال ہوگیا ہوگا، بروقانہ اس کے انتہاں کی دوران کا دوران میں میں دھائی ہوگا، بروقانہ اس کی دوران کا دوران کی انتہاں ہوگا، بروقانہ اس کے انتہاں کی دوران کی دوران کا دوران کی دوران کیا گھر کی دوران کی دور

#### اسلام میں نکاح کامقام:

و بن اسلام نے آگات کو عبادت کہا دیتا تھے صدیت یا کہ جمل فر ایا ''المنسکسات خصف الایسمان'' کرنگان آق آ وحالیان ہے ،اور حادیث بیش آتا ہے کہ جسب آوگ الکاح کر لین ہے تو اللہ تعالی اس کوا یک نماز پڑھنے پر اکیس تمازوں کے پڑھنے کا تو اب عطافر ماتے ہیں ، بیاس کے کہ اب اس نو جوان پڑھنو ق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد مجلی ، حقوق العباد کو پورا کرنے کے بعد پھر جب اس نے حقوق اللہ کو پورا کیا تو اللہ تعالی نے اس کے تو اب کو بڑھا دیا ، و نیا میں اسلام میں نے از دوائی زندگی کو عبادت کہا، ورنہ تو پہلے ندا ہب ایسے سے کہ ساری زندگی کو اروز تر بہتے ہے کہ مرو تعین صفت بن کر دہ اور فورت مربم مصفت بن کر دہ اور دونوں کنوادے پن کی طبیعی صفت بن کر دہ اور فورت مربم مصفت بن کر دہ اور دونوں کنوادے پن کی زندگی گذاری ہے جا کر اپنے دب کو رامنی کر سیس کے ، اس کو رہا نہت کہتے ہیں ، دین اسلام نے کہا گیا گہ ہی بھی محموم میں دیا نہیں ہی جی عمم میں دیا اسلام نے کہا گیا "کا رہا نہیں ہے۔

خاندانی زندگی کا آغاز شو ہراور بیوی کے پاگیز داز دواتی تعلق ہے ہوتا ہے،اس تعلق کے ہوتا ہے،اس تعلق کی فوشگواری اور استواری ای وقت ممکن ہے جب شو ہر اور بیوی دونوں ہی از دوائی زندگی کے آ داب و فرائض ہے جو پی واقف ہوں ،اوران آ داب کو بجالائے کیلئے پوری دل سوزی ،خلوص اور یکسوئی کی ساتھ سرگر م کارجی ، ذیل میں ہم پہلے ان ہاتوں کو بیان کرتے ہیں جنکا تعلق شو ہر ہے ہو ،اور پھران یا توں کو بیان کرتے ہیں جنکا تعلق شو ہر ہے ہو ،اور پھران یا توں کو بیان کرتے ہیں جنکا تعلق شو ہر ہے ہو ،اور پھران یا توں کو بیان کرتے ہیں جنکا تعلق شو ہر ہے ہے،اور پھران یا توں کو بیان کرتے ہیں جنگا تعلق شو ہر ہے۔

## شوہر پر بیوی کے حقوق

(حق نمبرا)

## بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گذار نا

اس کے حقوق کشادہ دلی کے ساتھ ادا کرنا ،اور ہر معاطعے میں احسان اور ایٹار کی روش اختیار کرنا چاہئے ،انڈ اتعالی کاارشاد ہے:

"وعاشروهن بالمعروف" ﴿القرآنِ



( قرزید ) اعدان کے ماتھو بھی طریقے سے زندگی مذاور۔

ا آسوں ہے کہ انسان کو اگر ملک کا وزیرِ اعظم تھا تکو دیں کہ اپنی بیونی کے ساتھ اجھے اندلوق سے چیش آٹا کیونہ آمہاری جو کی میری بیٹی کے ساتھو پاچی ہوئی ہے، ق ان سے کیآ ہے اس کو متاتئے میں لا

ا آرشی کی کے ساتھ بھیا اور کیا۔ ہے کہ آئی کی اپنی کی گوست و کھنا ور نے جولوک ا اگر جی صرف الانوں اسے آ واز کا ووں قرقبیا راقیض کو من جائے کا تو انسان کیا کہ یکا سالا وورونو ان پانھوں کو آنگوں پر رکھ لے کا اور انٹن کا کہ شیر ساحب اللہ ویکسو ہم ممالی شد اگر اورش کی گوئیں و کھی ہادوں نے والیک تلوق سے ہم انگا اور سے جی ایسی کی اللہ تا ہے ہیں۔ یہاں تو اول اور با وزمی ہو دیا ہے کہ اپنی جوابوں سے اقتصافا ان سے جی آئی کو وہ سے تو اور زوان اور با وزمی ہو دیا ہے اسکا اندامی والات ندود ملک جی بودشی ہوج سے تو اور اس

معترے موان اشرف علی تو تو کا رحمہ اللہ تعالیٰ ایسنے زیائے کے مجدد مشے وو قریائے میں کیا' (وزیق یو یوں) وستانے اس ہےا شکھ اخلاق سے پیش ندآ کے وراملہ تعالیٰ میڈارٹی کورو کنوے ایو ہے تیسے قیم سے مرد ہے کیونگ وو کنزور ہے اتبہار سے قبضہ میں ہے اسکے باب اور بھائی وور میں ۔

भक्रापूर्ये १८८६ मान्यु ४ विके *१८७*६

الوا وسنو المورة ل كرما تحوافي ساوتين آذ كيونگ ووتمهار ب پال قيد جال كي طرخ مين تهمين ان كرما تورگن كارنا واكر كاكونی فوتمين امواك اس معدولت كردوويد كرمينين قرمانی ماسطة كردوويد كرمينين قر مجرخواب كارون مين من من طيعده رود ورائيس مادوتو اليان مارنا كرشد جرج شا آجات مادر چرد و به و درتم و ساركيني به چند تيس توان كونو كواه متات كيك بها شد د احويز د د كردوستو المهار سركيني في چند تيماري يومون براين و درتم اراي يومون



کے پچوھتو ق تم پر بیں ان پرتمہارا حق ہے کہ وہ تبدارے ستر دل کوان او وال سے نہ موندوا کیں جن کوتم ٹائینند کرتے ہو ،اور تمہارے کھروں میں ایسیاؤ کول کو ہر کرنہ کھنے وی جن کا آٹائشہیں ٹاگوار ہواور سنو۔۔۔۔!ان کا تم پرحق ہے ہے کہ آئیں اچھا کھا ڈاور اچھاج ناؤ''۔۔ (ریاض اصافین)

لینی ان کے کلانے پلانے کا انہا انظام کر وجوز وجین کی بے مثال قریت آلہی تعمق اور جذب رفاقت کے شاہان شان ہوں

(حق نبرو)

#### جہاں تک ہوسکے بیوی ہے خوش گمان رہنا

ای مقبوم کو کی آرمیم مینظیفتی نے ایک حدیث میں بول وائٹ فرمایا ہے۔''کوئی مومن اپنی موسد ہوگی سے نفرت نہ کرے واگر یوی کی کوئی عادت اے نابشد ہے ت ہوسکتا ہے کہ دوسری نصلت اس کو پیندا جائے''

حقیقت ہے ہے کہ مرطاقوں میں کسی نیکو ہے کولی کمز دری ضرور جوگی ، اگر شوہر کسی تیب کو دیکھنے ای اس کی صرف سے تلاجیں چھیر سالدادر ول کو کر اگر سے تو پھر سی خاندان میں گھر بلونوشگواری مل بی نہ سے گی ، حکمت کی روش میں ہے گہ آدی درگذر ہے کام لے اوراللہ تعالی پر مجروسر رکھتے ہوئے مورت کے ساتھ خوش دلی ہے باللہ تعالی اس مورت کے واشلے ہے مرد کو پچھ ایسی ہما ہوں ہوں ہوں ساتھ خوش دلی ہے میں اللہ ہوارت کے واشلے ہے مرد کو پچھ ویں ایسی ہما ہوں ہوں سالا مورت میں ایسی ہما ہوں ہوں ہواتی کی ہی ہوا ہی محالی ہوں ہوں سالا مورت میں ویں وائیان اور سیرت واخلاق کی پھھا کی ممتاز خو بیاں جنگے باعث وہ پورے شاندان کے لئے رحت تابت ہو بالاس کی ذات ہے کوئی ایسی روش سعید وجود میں آئے جو ایک عالم کوفائد و پہنچائے اور اسکو ہنت ہے تو ایسی کے لئے صدفتہ جار ہو ہے اور اسکو ہنت ہے تو بیب کرنے میں مدوکا والے ہو اور اسکو ہنت ہو بالاس کی آسے میں مورکی اصدان کو در ایسی کی میں ہو کو کشادہ روزی اور خوشحائی سے تو ایس کی آسے ہو اور کو کشادہ روزی اور خوشحائی سے تعالی کو بر بادنہ ہو کی فضا م کومز پر خوشکوار میں کور بادنہ ہو کی کی کومز پر خوشکوار میں کی کومز کی کومز پر خوشکوار بیانے کی کومش کرتا ہوئے ہو

س جوڑے مقدر ہیں ،اللہ تعالی کے لکھے لغیر کی بوتا جسکی قسمت میں اللہ تعالی نے جوگئے وہ اس پر راہنی رہوں ہے جو یاں جنت میں حوروں سے زیاد و حسین کردگ جا گئی ، علامہ آلوی رحمة اللہ تعالی نے روح المعانی میں پارہ (۲۷) سورة الرحمٰن کی تغییر کے ذیل میں ایک روایت تقل کی ہے کہ حضرت الم سلمہ رہنی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سنگھ ۔۔۔ اجنت میں حورین زیادہ حسین ہوگی یا مسلمان جو یاں۔۔۔ احضرت الم سلمہ یہ یہ بوال کر کے قیامت تک عوراق ریزاحسان کر گئیں ، آئ تی بی بید دیت اپنی دو یوں کوشرور سناد بنی جا ہے ۔ سرور دو عالم علی نے فرایا:

ں پیادیسے پی بیان اور استان کی ہے۔ ''اے ام سلمہ المجان جنت میں مسلمان دیمیاں حوروں سے زیاد و مسین کردی جا بھی ''ابو چھا: ویسے ذاک ؟ ایسا کیوں ہوگا ۔۔۔۔؟ آپ عظی نے فرمایا'' حوروں نے قمال میں جیس پوشی جیں، روز نے نیس رکھے جیں، شوہروں کی خدمت نیس کی ہے۔ جِيج جِعْنے كَى تَكليف نبيس الحائى ہے اور مسلمان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں ، روزے رکھے ہیں، جج کیا ہے، شوہروں كی خدمت كی ہے، بچے جننے كی تكلیف المحالی ہے۔ حدیث كے الفاظ مەجى:

"بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ ٱلَّبَسَ اللَّهُ وُجُوهِهُنَّ التُّورَ".

(روح المعالي، ج: ١٢٤ ص: ١٢١ |

''ان کی تمازوں ،روزوں اوران کی عباوت کی وجہے ان کے چیروں پراللہ اپنا 'نورڈ ال دیگا'' ۔ جومشنز او ہوگا ،اضافی ہوگا ،حوروں کے اندرو دِنّور نہ ہوگا ،اللہ جس پراپنا نورڈ ال دے اس کے حسن کا کہاعالم ہوگا۔

(حق نبر۳)

## عفووکرم کی روش اختیار کرنااور بیو یول کی کوتا ہیوں ، نا دانیوں اور سرکشیوں سے چثم پوثی کرنا

عورت عقل کے اعتبارے کر وراور نہایت ہی جذباتی ہوتی ہے،اس کے مہرو سکون، رقت وشفقت اورول سوزی کے ساتھ اس کوسد طارنے کی کوشش کرنا چاہئے اور صرح وضبط سے کام لینا چاہئے، یہ بانسان غیروں کو معاف کردیتا ہے تو انہوں کو قو جلدی معاف کردیتا ہے تو انہوں کو تا جائی تردی انہوں کے انہوں کے انہوں کو تا جائی کہ ان کردی انہوں کے انہوں کے انہوں کو تا ہوگی انہوں کو تا ہوگی معاف کردیا جائے گئی ہوتی کے میں است معاف کردوں ،اس کی ہملطی کو انتدافعالی کیلئے معاف کردینا چاہئے، جب آپ ہوی کو انتدافعالی کیا ہمائی کردوں ،اس کی ہملطی کو انتدافعالی کیلئے معاف کردینا چاہئے، جب آپ ہوی کو انتدافعالی کیا ہوتی گئی تا ہوگی گئی تا کی کا موائی کی برات ہوگی گئی آن کا کی خواند کا حال بہت اُرا ہے کی کو تو کیا معاف کرینے گئی گھر میں ہوئی کی جھوتی موثی علاجی معاف کریں ہوئی کی جھوتی موثی علاجی معاف کریں ہوئی کی جھوتی موثی علاجی معاف کریں ہوئی کی جھوتی موثی معاف کریں ہوئی کی جھوتی موثی علاجی معاف کریں ہوئی کی جھوتی موثی معاف کریں ہوئی کی جھوتی موثی کی جھوتی موثی کی جھوتی موثی معاف تا تا تا موثی معاف کریں ہوئی کی جھوتی موثی کی جھوتی کی فضا قائم

رکھی جائے واگر ہم ہاتوں میں دن چھی لیں اور سوای تعیم کی روشنی میں زندگی سکرارنے کا عز مرکبلر انہو کمز ہے دوں تو یہ بات پچھود رشیں کے تعادا کھر بھی جسے کا شمونہ بن جائے۔

الشرقعال كالرشاوات

"يسة النِّهِسة السَّدَيْسَ اصلَّمُوا انْ صنَّ أَوْوَ جَسَكُم وَ وَلاه كُمْ عَمَوَا لَكُمْ عَلَمُ الْكُمْ وَالْ فاحْدَوْوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنْ الله عَفُورُ وَجَلِمَ"

وسووة النعاس أحت أحملها

(بياري على

( نزیر ): موموں ، یا حم) رکی بعض یا بیان اور بعض اولا جمیدرے وقت وزیادہ الدین کا مومولات سے بچنے رموانورا کرتم مفود کرم ، ورکھ کی سے کام موقو یفین رکھو کہ احقہ تعالیٰ عمارت میں زیادہ ورقم کرنے والا ہے ''س

يُ رَبِّمُ مِلْفِينَا كَالْمُدُوبِ

'' عورقان کے ساتھ انجھا سلوک کروہ فورت کہلی سے بیدا کی گئی ہے اور ڈیٹیول میں سب سے زیاد واو پر کا حصہ تیز ھائے دائی کوسیدھا کروٹ ڈوٹ جا کی دادرا ''۔ دس کوپھوڑ سے ربوتو کیا تھی ہی رہے گی دلین ٹورتوں کے ساتھوا مجھا سلوک کروا '۔

اہذا آران ن هریش کونی ناپیند به دینے و کیسے و دی سے وتا بی دوجات استادا اس نے کپڑے بیار کرنے مشتر تکروہ ٹیس نر پائی ، کھانا جو رکز ناتھا ، دفت پڑتیس میٹی و اس نے کا کوئی کام میڈنا تھا ، ٹیس سٹ کی تو دوسو ہے کہ دوئی بھی انسان ہے ، اکر دو جھے کام کرتی ہے تو اس سے درائیم کی کوتا بیاں ، ملصواں اور شستی بھی دوشتی ہے ۔

ہم حال نیاوند کو و ل جزارگفت جا ہے اور چیوٹی موٹی کو تاریوں سے ورگفار کرتا جا ہے میں لئے کہ ول میٹنا ہو اموکا تکامی انسان کس کے انفرانگینہ مجما جا ڈیکا اجہا انسان کا کی نظیمی کا پر سے سکتا ہو ادانت با کما ہو دیا اور بے کی تاماد رکتہ وس کومون اگرو نے قوجس کو معاف کر رہا ہے اس کے دل میں کئی قدر وظمت برورہ جائیگی ، البذا چھوٹی موٹی فلطیوں پر تھیجت تو کرویٹی چاہئے گر ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت کمیں کرئی چاہئے ہے گام ہی ہیں جہ اس کا اجمیت ہی فتم جوجاتی ہے، دیوی بجستی ہے کہ اس کا ہر وقت میں ارش کا مردو ت کام ہی ہی ہی ہے، البذا چھوٹی موٹی فلطیوں سے درگذر کردینا۔ مثلاً کھانے میں نمک زیادہ جوگیا تو یہ کام تو کسی بھی انسان سے ہوسکتا ہے بلک اگر خاوید کو کام کر بے کا کہ موٹی میں خاری اور کام میں فلطی ہوگی ہے کہ بدن میں دس خلطیاں کر یکا اور میں کو دس مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کا موقع مل جائے گا جبکہ دیوی ہے چاری دس میں نے تو کام کھی کر کے دکھاتی ہے اور ایک کام میں فلطی جوتی ہوتی ہوتی نے قو خاونداس کو معاف بھی تیں ہی کرتا لبذا بتدے کو اچھا گھر چلانے کہ میں فلطی جوتی ہوتی ہوتی ہے تو خاونداس کو معاف بھی تیں اگریزی موتی ہوتی ہوتی ہے تا ہے ہے ، یہ دراسل ایک گھریزی میں مقولہ کا خلاصہ ہے :

"To run a big show, one should have a big heart".

چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگذر کردیئے اور ان کو معاف کردیئے سے بیوی بچوں میں اعتاد زیادہ ہوتا ہے اور پھر وہ زیادہ محبت کرتے ہیں، بیار سے سمجھا دیتا جائے اسکافا کدہ زیادہ ہوتا ہے۔

آیک بزرگ گذرے ہیں، انکے پارے میں بعض کتابوں میں ہے کہ ان کو کی فیصل کتابوں میں ہے کہ ان کو کئی نے خواب میں ویکھا کہ بڑے بڑنے باغات میں ہیں، پوچھا کہ کونسا عمل اللہ تعالیٰ کو پہند آگیا کہ جنت عطافر مادی؟ فرمائے گئے: میرے اور خمل آؤ کوئی چیش ہی ٹییں ہوئے آگے، میرے اور خمل آؤ کوئی چیش ہی ٹییں ہو ہے تھے، ایک مرتبہ گھر بی گراس میں نمک زیادہ تھا، میں نے دل میں سوچا کہ بیوی گواس پر کیا تھتید کرتا، چاو پھا جیٹی چنانچے میں نے سر جھا کر اللہ تعالیٰ کی فقت ہوئے کہ الراحد تعالیٰ کی فقت ہوئے کہ الراحد تعالیٰ کی اور عمیں اللہ بیاند آیا، تو نے میری فقت کی قدر دانی کی اتو اس بات کا مستحق ہے کہ میں بھی اور فعتیس عطافر ماؤں۔ ویکھنے اللہ تعالیٰ کے باب بیا ساتی اللہ تعالیٰ کے باب بیا ساتی اللہ بیات کا مستحق ہے کہ میں گئی آجی بات ہے۔





(حق نبرم)

#### بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتا ؤ کرنا

وی کے ساتھ پیارومیت ہے ہیں آتا جا ہے ، بی کریم سیکھنے کا ارشاد ہے: '' کا ٹل اٹیان والے موکن وہ بین جواہے اطلاق میں سب سے ایکھے ہوں اور تم میں سب سے ایکھے لوگ وہ بین جواتی وہ ایل کے تن میں سب سے ایکھے ہوں''۔ (زندی ٹریف)

ا پنی خوش اخلاقی اور زم مزابق جا شیخے کا اصل میدان گھر یلوزندگی ہے، گھر والوں بی سے ہروقت واسط رہتا ہے اور گھر کی ہے تکاف زندگی میں بی مزان واخلاق کا ہر رخ سامنے آتا ہے اور مید هیقت ہے کہ وہی موسن اسپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاق ، خندہ پیشانی اور مہر بانی کا برتاؤں کے، گھر والوں کی دلجو کی کرے اور پیار ومحبت ہے چیش آئے۔

امان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سی بھی جب تشریف لاتے ہے تو مسکراتے ہوئے آتے ہے ،آگئے بندگر کے عرش اعظیم پڑمیں رہجے تنے ، زین والوں کا حق بھی ادا کرتے تنے حالا نکہ آپ کوامت کا کتنا فم تھا، ہر وقت کفارے مقابلہ، ایک جہاد تم ہوا بکوارر کھنے نہ پائے تنے کہ دوسرے جہاد کا اعلان ہوگیا لیکن اس کے باوجود الیانہیں ہوا کہ آپ گھریں دافل ہوئے ہوں ادر چر کا اور چہنم نہ ہو۔

اپنی میرویوں کے پاس مشکراتے ہوئے آنا، پیسنت آن چیوٹی ہوئی ہوئی ہو ہے۔ دین ہے وہ فرعون بن کرآتے ہیں ، بزی بزی موچیس تان کر کے ، آنھیس اال کر کے تا کدر عب رہے ایسانہ ہو کہ مجھے پچھے کہد کہددے ، اس لگے اس پر رعب جمانے کے لئے غمر وووفر محون بن کرآتے ہیں اور جو وین دار میں وہ پایا بایز پد بسطامی (علیہ الرحمة )، خواجہ معین الدین چشتی (علیہ الرحمة ) اور بابا فرید الدین عطارین کرآتے ہیں، مراقبہ میں آنکھیں بند کئے ہوئے ، گو یا عرش پر رہے ہیں در مین کی بات تو جائے ہی ٹیس۔

وونوں زندگیاں سنت کے خلاف میں، گھر میں اپنی دیویوں کے پاس جا کیں تو مسکراتے ہوئے جا کیں،اس سے بات کیجئے اتبیجات سے زیاد وثواب اس وقت سے کہاس کامیں اوا کیجئے۔

بیہ سکرانا، بنستا، بولنا عبادت میں داخل ہے، رات بحرنفل میں جا گنا اور پیوی ہے بات نہ کرتا ہے جا ہد( رضی اللہ عنہم اجمعین ) کی سنت کے بھی خلاف ہے، ایک کم عمر سحالی کے پاس ایک بیژی عمر والے سحالی گئے، انہوں نے عبادت شروع کر دی تو ان بزرگ سحالی نے فرمایا:

''انْ لِسَعْنَهُ قِلَ عَلَيْكَ حَقَّا''. (''تمہارے مہمان كاتم پر حق ہے'۔) میں تمہارا مہمان ہوں، جھے ہے ہاتیں كرو، اس كے بعد فرمایا كہ جاؤاب اپنی ہوى كا حق اداكرو۔

"إِنَّ لِوَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا"، ("تمہاری یوی کاتم پرفق ہے"۔) حضرت عائش" فرماتی میں کد میں صفور میطیقی کے گر یوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری سبیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلیں، جب حضور میطیقی تشریف لاتے تو سب اوھراُ دھر پُھپ جاتمی، آپ میطیقی وعوظ وحوظ کرایک ایک کومیرے پاس جیجے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں۔ (بناری مسلم)

ا یک بارج کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا کا اونٹ بیٹے گیا اور وہ سب سے چیچے رو گئیں، نی سلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زار وقطار رور ہی ہیں، آپ پیچھے کرک گئے اور اپنے وست مبارک سے جا درکا پڑوکیکران کے آنسو پو تیجے، آپ پیچھے آنسوں پو ٹیچتے جاتے اور وہ ہےا فتیار روتی جاتی تنصیں۔

(حق نبره)

## بیوی کی ایذارسانی پرصبر کرنا

مرد کواٹی بیوی سے ایکھے اطلاق سے پیش آنا جا ہینے، ان کی گروی زبان کو

برداشت کرنا چاہئے، نہ برداشت ہوتو تھوڑی دیر کیلئے گھرے با ہر چلے جانا چاہئے، معدی شیرازی رصداللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر جوی کڑوی بات کررہی ہوتو ایک گلاب جامن اس کے منہ میں ڈال دوتا کہ گائی بھی میٹھی جٹھی نظلے، عام لوگ ڈ مثرے سے اس کوٹھیک کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جو بال ڈیٹرون سے ٹھیک ٹبیس ہوتیں۔

د کیجے حضورصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ، بخاری شریف کی حدیث ہے: " السفو اُقُ تحالصَلُع". (عورت مثل ٹیزھی پہلی کے ہے) کیونکہ پیرٹیڑھی پہلی ہے پیدا کی ٹی ہے،البندااس میں پجھے نہ پرکھوئیز حارین تورے گا۔

"إِنْ الْفَسْمَعَةِ كَسَوْمَتِهَا" (الراس يُوسيدها كروكي تورُووك) طلاق تك توبت بِنْ جَالِيكِي مِا يَكِي

''وَإِنِ السَّتَمُنَعُتَ بِهَا السَّتَمُنَعُتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوْجَ''. (اورا آرَمِ السَّ فَا مُدوا فَانَا فِا حِيْمَ الْمَرْعَ مَنَ الْمَرْحَ الْمَالِيَّةِ حَالَيْنَ إِلَى رَبِّ كَا) جَمِ طُرِعَ مَنَ الْمَرْحَ مَنَ كَلَ مُلِي لَمِي مَنِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْمِى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِى ال

الله تعالی کاارشادے:

و البعض چیز تم نالیندگرتے ہواورای پی تمہارے گئے خیر ہوتی ہے"۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے پیٹ سے انداقعالی کا گوئی ولی، عالم پیدا ہوجائے جو بروز قیامت آپ کے کام آئے اس لئے صورت پر نہ جائے ، یو یول کو حقیر مت بچھے، رنگ و روفن پر مت و کیھئے، جیسی مجھی ہے ان سے نیاد کر کھیے ،اگر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کے فطری کیڑھے پن کو برواشت کرنا پڑیگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں "و فیہا

سواغ" (حديث مع ترجمها ويركغ ركبي) . مواغ

عام آسفل فی اس مدیت کی تشرق شرقریات میں۔ ''بینہ تعلیق الملاخسیان التی انتساء والوقتی بھن والمفشر عنی عوج الحلاقین کے نفت عَفُولَهِنَ ''۔ ''اس مدیث یاک میں فودتوں کے ماتی اصال کرنے ادران کے ماتھوڑی

''اس معدیت پاک میں فورٹوں کے ساتھ اسمان کرنے اور ان کے ساتھ زری سند چیش آنے اور ان کے امار تی میع سعے پی پر مبر کرنے کی قسیم ہے کیوفکہ ان کی مثل مکر ورزو ٹی اینے کی (ارشروا ماری رہ مدس 24)

جنگی عقل آم ہوئی ہے وہ جلدی تزیز ہے ہیں امرہ ول اور بچول کو بھی دیکھیے جس کی مقل کم ہوئی وہ نہ یہ واژ تا ہے ہو، تیں بھی عقل کی ٹم بیں اس کے ان کی '' آؤٹو ہیں بٹس '' کو بر داشت کیجئے ، دیکھئے تنتی زیر وست تعلیم اس حدیث مباد کہ میں وی گئی ہے کہ مجورة ک کوسید ھاکر نے کی کوشش مت کرو، اسٹے نیز سے پین کو بر داشت کرو۔ ایک حدیث یاک ہیں مشور منتیکے ارشاوٹر بائے ہیں :

"يَنْعَلَمُونَ كُولِهُمَا وَيَغَيِّبُهُنَ لَنِيْمَ فَأَحَبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيْهُا مَغْلُونَ وَلاَ أَحِبُّ أَنَّ أَكُونَ لَيْنِهَا غَالِهِ".

''(عورتمی) کریم کنش (شوہروں) پرغانب آجائی بیں اور کینے اوگ ان پر غالب آجائے بین میں میں مجبوب رکھ جول کہ بین سریم ردوں ( نہیے ہے ) مفلوب رہوں اور میں وی کو بیند کین کرتا کہ کمیداور بدا شائل ہوکر ان برغالب آجاؤں''۔

(روڙاريان) ڙندڪن ٿا)

اس صدیت پاک میں آپ مینی نظیمی کے فرمایا ''ایت سے کر جدا'' جورتوں کا حرائ ایسا ہوتا ہے کہ جو شو ہر کرتم ہوئے ہیں واٹھا مٹیمیں گئے ، ڈیٹر نے ٹیس مار کے جگہ بچانے ڈیٹر سے کے انٹر سے کھلاتے ہیں ایسے کرتم النفس شوہروں پر وویاں نگالپ آجائی ہیں ۔

وومرا بعله "و معهد بنية" اوركينة لؤك ان يرغاب أبيات جي وجوت امَّا

کر ، فی غرے مارکر ، بے جاری کر ور ، وتی جیں ، اٹکا باپ ، جمائی کوئی و بال نیمی ، وتا ،
ایک لات و وگھو نے مارو ہے ، آ و جر کر بے جاری خاموش ، وکی اور مارے فر کر چر بھی
جمی ناز نہ و کھایا ، حالاتک بیان کا شری حق ہے اس کے بعد ارشاد نبی الحصیہ ہمی ناز نہ و کھایا ، حالاتک بیان کا شری حق ہوں ہے اس کے بعد ارشاد نبی الحصیہ بنا اللہ مایہ ورک کر ہما معلو با " یاکون قربار ہے جی ... اسیدالا نبیا بسلی اللہ مایہ وسلم ارشاد فرباتے جی کہ (جبکا مفہوم ہے ) بیل مجبوب رکھتا ہوں کہ جس کر بھی رہوں ،
جا ہے معلوب رہوں ، نبویاں جج ہے بائد آ واڑ ہے بات کریں لیکن میں اپنے اخلاقی بائد یوں کے متاز کو گرانے نہ دول ، اپنے اخلاقی بائد یوں کو قائم رکھوں ، ان پر کر بھی رہوں ، ان کی باتوں کو پر واشت کرلوں ، النہ میاں کی بند یوں کو قائم رکھوں ، ان پر کر بھی رہوں ، ان کی باتوں کو پر واشت کرلوں ، انٹہ میاں کی بند یوں بین تقسان آ کے۔
اخلاق ہوکران پر بنالب آ جا وَں اور میری اخلاقی بلند یوں میں تقسان آ کے۔

(حق نبر۲)

## خوشگواراز دواجی زندگی کا بهترین اصول غصه نه کرنا

جو محض الله کے غصب کو اور اللہ کی طاقت کو یاد کر ریگا، طصہ میں ہے قابو تیس بوسکتا، ایک صحابی اپنے غلام کی پٹائی کررہے تھے، حضور عظی کے ان سے فرمایا: "اللّٰهُ اَفْدَرُ عَلَیْک مِنْک عَلَیْهِ".

ا ہے فض ...! مجھ کوجنتی طاقت اس غلام پر ہاں ہے زیادہ طاقت اللہ تعالی کو تھی پر ہے، سحانی کہتے ہیں کہ میں نے مؤکر دیکھا تو وہ حضور سیافی ہے، ہیں نے عرض کیا: اس غلام کو میں آزاد کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، آپ سیافی نے فرمایا ''اگرتم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو تھے کوجینم کی آگ لیپ لیتی''۔ (مسلم، نے ہوں، ۵۱) معلوم ہوا کہ جب خضہ آئے تو اللہ تعالی کے فضب کوہنی یاد کیجئے۔

عديث مباركه ش آتا ب:

" مَنْ كُفَّ غَصِيدَ كُفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَدَّائِهُ يَوْمِ الْفِيَامَةِ. " ( حِس فَيْك

كوردك لي المدخلان تلامت كروز بالغذاب الباسة وأب لينفي

( منظم و شراف ایس مهمه )

<del>≫( '''' )</del>₩—

معشرت الديكريسيق وتنتي القدمندُ والسيخ اليك وشقة و مريزان في تلطي في وجد سية توت عصداً ياتشاء المدانعا في السيارة بيت و زل قراما في:

" الا تحبُّون أن يُغفِّر الله لكم"

'' کیائم ( سے معد قی آگیر ) ان بات و بستانین کرتے کہ ( ثم میر سال بندہ گیشنگی گوسطاف کردو جو بدری محانی ہے اور ) اللہ تم کر ( قیامت کے دان ) معانب کرد ہے!'۔

صديق أبرزينهم الحالية

"وَاللَّهُ إِنِّي أَجِبُ أَنْ يُغْفِرِ اللَّهُ لَيَّ".

النفدا كي تم يم حوب رضا بول كرانة تعالى جه كو معاف كروب الرابرين المية وهنا كروب الرابرين المية وهنا وكان به كرا المرابين المية وهنا والرك وهنا المية وهنا والمرك المية وهنا والمية المية المية المية المية وهنا المية المية

النفراد الروسية معاف من يا رجب الن كالمنقال جوالة متيهم الماسمة القانوي دهمة الله المير قرمات يون كرسي من السركوخواب بين ويكون الإيجد الجدافي الأثب رساس تجوالله (حق تمبريه)

#### بوری فراخ د لی کے ساتھ رفیق حیات کی ضرور یات فراہم کرنااور تنگی ندکرنا

ابندر طرورت رہنے کیلئے مکان دینا جاہئے، اپنی محنت کی کمائی گھردالوں پر صرف کرنا بلکداس بیں فرقی اور سکون محسوں کرنا جاہئے کھانا کیز اندوی کا حق ہے اور اس حق کو نوشد نی اور کشادگی کے ساتھ اوا کرنے کیلئے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انجائی خوشگود فرایشہ ہے، اس فریفنہ کو تھے ول سے انجام و بینے سے مذہرف و نیاجی فوشگوار از دواتی زندگی کی فعمت ملتی ہے بلکہ وکن آخرے میں بھی ایجروافعام کا مشتحق بنتا ہے، نی ملہ العلق قراسا ام کا رشاد میارک ہے:

''ایک دینارہ وہ ہے جوتم نے اللہ تعالیٰ کی داہ جی تم کیا، ایک دینارہ ہے جو اللہ کی داہ جی تو کیا۔ ایک دینارہ ہے جو کم نے نام مورٹ کیا، ایک دینارہ ہے جو تم نے کئی تقیر کو صد قد دے دیا اور ایک دینارہ ہے جو تم نے کئی اللہ کو صد قد دے دیا اور ایک دینارہ ہو ہے جو تم نے گھر والوں پر صرف کیا، ان جی سب سے زیادہ اجر وقو اب اس دینار کے خری کا ہے جو تم نے گھر والوں پر صرف کیا ہے''۔ (مسلم) مبدور تر ایس کی تو موسل کی سے کہ خاوند اینے اخراجیات میں جو مرفعی سعا لہ کرے گر دیا ہے کہ خاوند اینے اخراجیات میں جو مرفعی سعا لہ کرے گر دیوں کے لئے اور ایس کی اس نے اسپیم آپ کو اپنی نہوں کے لئے گئے ہوئے کے لیک نہوں کی اس نے اسپیم آپ کو اپنی زندگی کو آپ کی اس نے اسپیم آپ کو اپنی زندگی کو آپ کی اس کے اسپیم آپ کو اپنی نہد دیا ہے گئے ہوئے کے ایس خری کرنے کو ال کرتا ہے۔ نہ دریا ہے کہ دوران کرتا ہے کو ال کرتا ہے۔

ا پٹی مرضی کی کوئی چیز خرید نے کا اپنے والدین یا عزیز وا قارب کو پکھے دینے کا یا پکھے صدقہ کرنے کا اتو فقہا ء نے ریکھا ہے کہ خاوند کو بیوی کا پکھے ذاتی خرج ہر مہینے کا متعین کر دینا جا ہئے۔

خرج کتنا ہونا چاہے ، یہ ہرآ دمی اپنی حیثیت کے مطابق متعین کرے ، مثلا ایک آ دمی سوڈ الروے سکتا ہے ، دوسرا آ دمی پانچ سوڈ الروے سکتا ہے ، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے لیکن جب یہ طے کرلیا کہ یہ بیوی کا خرج ہے ہوتو یہ بیوی کو دے کر جبول جاتا چاہئے ، فقہا ، نے لکھا ہے کہ بیوی کو ہر مہینے یہ خرج دیکر جبول جاتے ، بیوی چاہا پئی چنے بتائے ، اپنے بچوں پرخرج کرے ، اپنے خاوند کو تخذہ ہے ، اپنے ماں باپ کو تخذہ ہے یا کی خریب کی مدد کرے ، آخرت کیلئے مجد بنائے یا مدرے میں خرج کرے ۔۔۔۔۔۔ باوند یو جھے نہیں تا کہ بیوی کو اختیار ہوکہ وہ اپنی مرشی ہے کوئی ایسائمل کر شکے۔

(حق نبر۸)

#### بيوى كوديني احكام اورتهذيب سكهانا

یوی کودین کی تعلیم دینی جاہیے ،اسلامی اخلاق ہے آراستہ کرنا جاہیے ،اوراس کی تربیت اور سدھارنے کیلئے ہر ممکن کوشش کرنی جاہئے تا کہ ووالیک اچھی بیوی ،اچھی ماں ،اوراللہ تعالیٰ کی تیک بندی بن سکے اور مضمی فرائض کو بحسن خوبی اوا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاوے:

"یاا آیکھا الّذِینَ امنوا فوا الْفُسْکُمْ وَاهْلِیْکُمْ نَارًا"، رسورة الاحزاب)
"ایمان والوں...! اپنے آپ کواورائے گر والوں کوجہنم کی آگ ہے بچاؤ"۔
تی عظیمہ جس طرح ہا ہر تبلغ وتعلیم میں معروف رہنے تھے ای طرح گھر میں
جسی اس فریضہ کوادا کرتے رہنے ،ای کی طرف اشار و کرتے ہوئے قرآن مجید نے
تی عظیمہ کی بیویوں کوخطاب کیا ہے:

''اورتہار ہے ُ عدول ہیں جوالانہ انواق کی ''یتیں پائی جائی ہے۔ اور حدیث کی مائیں منائی حاتی ہیں وال کو یا رکھو''۔

قرآن مجيد عن أن علي الشيخ الماء عطالة مومون توسيم وي في الماء

"وأمُرُ أهْلك بالطِّنوة واصطرَ عليها".

''اور اپنے کھر وانوں کو ٹماز کی تاکید کچھے اور ٹوو کھی اگل کے بچارے پاپتد پاپ

الي كريم ملي الله مليه ومهم كالرشاوي:

" جب کوئی رات اٹن اپنی دوئی کو دیا تا ہے ور دو دو کوئی کی کر دورکھت آباز پڑے تنے بین و شویر کا نام فر کر کرنے والوں میں اور دوری کا نام فر کر کرنے والیوں میں گئی۔ ویا جاتا ہے "۔ (ایودونوز)

عَايِمَهُ عَالَى مَعَمَرِتُ مِم رَمِنِي اللهُ هندشب مِن الفاقعَ لِي أَكَامِصُورَ كَفَرِ بِ مُواوِتِ الرائِسَ رائِعِ عَلَى فِيرَ بِهِبِ مِمَا كَاهِ قَتِسَ مَهِ الإِلَى وَفَيْقِهُ هِيَاتِ كُوجَةَ مِنْ الوراكِمِيّ الحوالِما لا يعواد راجِم ية مِن مِنْ عِنْ عِنْهِ :

"وأَمْرُ اللَّكَ بِالصَّالُولَةِ وَاصْطَبُو عَيْهَا".

ہذا شرع ہے کی پاندی خود کی سکتنا اور اپنی ہوں کو تھی بھار و مجت سے شراعت ک پابندی کے اور پر سال سے مہب آپ خود پابند ہو سکتے اور موفیل ( شمونہ ماین کرر مینظے تو تیم آپ کی ہوی بھی آپ کی اتباغ کر سے کی اور و دہمی شراع سے کی سنت کی پابند ای بیا نظی ۔

عام طور پر جب انسان آوھا میں دوتا ہے تمریز فان سے بیاچا ہتا ہے کہ وہ راہید انسری میں جائے راہید بسری نیش بلتی جائے وہ پر انگ ہے کہ تیس تعہد می از اندی و سک میری زار لگ راس پر بیٹمز کے شراعے ہوئے جی وائر تعریف میں شراعیت و سنت کی فضاء قرائم ارما جا ہے جیس آئے انسان اپنی زامے سے برائی مشروع کرنا ہوئے ہے میسے شوہ بیٹی زندگی میں شریعت الا گوکریں، نجی کریم میں گھنے کی تمام ظاہری و بالفی سنین اپنا کیں،
اور پھر گھر والوں کو بھی بتا کیں تو پھر گھر والے بیٹینا اس پر رامنی ہوئے کہ وہ بینتیں
اپنالیں، آکٹر یہ بھی و یکھا جاتا ہے کہ ہویاں ہے چاری دعا کیں کرتی پھرتی ہیں اور
وظفے کرتی پھرتی ہیں کہ ہمارا میاں نیک ہوجائے، وہ چاہتی ہیں کہ گھر میں نیکی کا
ماحول ہوگر خاوہ کے اپنے مزاج بجیب ہوتے ہیں، باہر ایر سے دوستوں سے فرصت
ملے تو پھر یہ کام کریں، اس کئے گھر میں ماحول نیکی والاثنیں ہوتا، یا درکھنا.....اللہ
تعالی نے ہمیں گھرکی تھت دی، اب گھر کے اندر شریعت الا کو کرنا مرد کی فرمدواری
ہے۔اللہ تعالی مے مجبوب عظافے کی سنوں کو زندہ کرنا ویہ خاوہ کا فرایشہ ہے، اگرای

آئ جارے گھر نبی کریم سیلین کی مبارک سنتوں کے فدخ خانے بن چکے ہیں، کہیں بیوی سنت تو رقی ہے کہیں جی سنتیں کچورتی ہیں، کہیں جی سنت پر تچریاں چاتا ہے اور باپ لیس سے مسئیس ، آئ وین کافم کھانے والا کون ہے جوا پنے گھر کو بی سنتی کی سنتوں کا باغ بنائے ، نمونہ بنائے اور بیت ای ہوگا جب خاوند خودسنت پر تجل کر ریگا اور وحوث وحوث کر عمل کر ریگا ، سرکے بالوں سے پاؤں کے نافنوں تک سرایا سنتوں میں وو وباہوگا اور پھراپ گھر والوں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی تر غیب و ریگا اور وہی سنتوں پر عمل کرنے کی تر غیب و ریگا اور وہی سی بھی وین کی وظمت وال اپنے بچوں کو بھی سمجھائے گا تو پھر اللہ تعالی ان کے ولوں میں بھی وین کی وظمت وال ویک بھر اللہ تعالی اس کے دلوں میں بھی وین کی وظمت وال ویک بھر کے اندر سنت زند وہیں ، اس سے ویک اندر سنت زند وہیں ، اس سے بڑھ مرکز وقر اکھن جیں ان کا بھی خیال ٹیس کیا جارہا۔

## گھروں میں نو جوان خدمت گاررکھنا:

یاد رکھئے....ا ہے پروگی کی شخوست بہت اُری ہے، آجکل ہوتا یوں ہے کہ گھروں کے اندرخاوند خود پردو کا خیال تیس کرتے تو پھر یو یوں کو پردے پر کھے تیار کر کتے ہیں ۔۔۔۔! گھر وال کے اندر نوجوا اول کونوکر رکھ کیتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں۔ کہ بیاتو یا اند خلام ہیں و بیرو فیصدہ 100% حرام کا سہوتا ہے و فیر نزم کے ساستے نوگ بھی روز اندائیے پردگی کی مرتکب ہور ہی ہے اور اتنا ہی گنا وروز اند خلاف کے اکا ذہب میں جمع مور اسے یہ

فرش ہے جی ایک کام ہے کہ کھروں جی ترکھانا کھا کی جو دھوں کے ایندی ہو جھو الحفاول ہے پر ہین را آرو ہوتمی ہی ہوں قوم دوں کے ساتھ جی کر کھانا کھا کی ہور تھی ہو اول کے ساتھ جیسا ہو اول ہے اگر چدوہ ماتھ جیسا ہی دعوے جی غیر محرم ہوں ، کیو لگہ قیر بحرم ہے یہ دہ خر در کی ہے اگر چدوہ قر سی رشدہ اور کی کیوں وہ دو بہر صورت خاوند گوتر ہیں کہ اور کی گذار ہے کہ قو بھر کھر جی خلون کے فار موتا ہے کہ جب گھر جی شریعت نہیں ہوتی تو ہے ہو گی کہ اور سے چھر اعتر مشاہت انگلتے ہیں اور خاط فیمیاں ہوتی ہیں اور سکون قراب ہوتا ہے والیا کام کراہ بنا ہے واس سے جھڑ ہے ہو شہت ہیں اور سکون قراب ہوتا ہے والیفا عاقب ای جی ہے کہ میاں دیوں آئی میں تو ہی کر میں گئر ہوت کے مطابق زیر کی گذار فی ہیں ہے کہ میاں دیوں آئی میں تو ہی کر میں کی اور سکون تھر ہیت کے مطابق زیر کی گذار و فی ہیں ہے کہ میاں دیوں آئی میں تو ہی کر میں شریعت کے مطابق زیر کی کا احدادی وال زیر کی ہیں سکون سے کا وال میں رستیں ہوں گی ور کئیں دول گ

انبذا سے انبذا کے کہ الفاق کی الدی تاہم کی البدائی کہ ہم شرایت کے مطابق زیرگی گذاریں کہ ہم شرایت کے مطابق زیرگی گذاریں کے الفاق کی ان کو نیک بنادینگے و البدائی اولا والگی کیے فرماں ہو تکے تو بھادائی اولا والگی کیے فرماں ہر البرائی ڈولا والگی کیے فرماں ہر البرائی ڈولا والگی کیے فرماں ہر البرائی ڈولا والگی کیے فرماں ہوئی جس البرائی ڈولا کی البرائی ہوئی جس جس کے تاہی ہوئی جس نے سکا اگر یا تو اپنی دوفرمات تھے کہ یہ بالدی بین یا ٹی سواری کے جانور میں ویکھا لیکن میں نے اللہ کے تھم ماسلے میں الفال کی تو تو اپنے این میں سے وقت تھیں انہوں سے میرائیم و سے میں انہوں سے میرائیم و سے میں

\* 19 ·



غفلت وگوتا بی کی تو ساری بات کا لب لباب به انکار که جب ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرینے تو اسکے نتیجہ میں ہماری اولاد ہماری نافرمان بن جائے گی ، لہذا بہترین گھروہی ہے جس میں شریعت لا گوہوا ورائے مطابق زندگی گزاری جائے۔

شادى بياداورتقريبات مين ممنوع اختلاط:

غاندانی تقریبات اوررشته داروں کی ہاہمی ملاقاتوں میںعورتوں کومردوں ہے الگ رکھنا جا ہے ،اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس کے برطلاف صورت حال میں غیرمحرم افراد ے اختلاط ہوگا جو فقتے کا ہاعث ہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں آئے دن ایسے واقعات رونما مورب بي البذااس بات كاخاص خيال ركحنا جائية ..

اورآج كل كى تقريبات من جوسورتحال موتى بوه وبالكل عيال بكاراس مين عموماً ہے پردگی، غیرمحرمول سے اختلاط اور آمنا سامنا ہوتا ہے، مورت کی شخصیت غیروں کی نظروں میں نمایاں ہوتی ہے حالا تک حدیث میار کہ میں اس کی ممانعت ہے، چنانچے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنها کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاوفر مایا:

"ٱلْمَرُّ أَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا حَرَجَتُ إِسْتَشُرِقَهَا الشَّيْطَانُ". (برمذي)

(ترجمه:) "عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے چنانچہ جب کوئی عورت (اپنے پرده ے ) آگلتی ہے تو شیطان اس کومر دوں میں اچھا کرے دکھا تا ہے "۔

عورت کے افوی معنی استرا کے ہیں یعنی جس طرح ستر (شرم گاہ) کو عام نظروں ے چھپایا جاتا ہے اور اوگول کے سامنے اس کو کھولٹا ٹراہے، ای طرح عورت بھی الیک چیز ہے جس کو بیگائے مردول کی نظرول سے چیپ کرر بنا جا ہے اورلوگول کے سامنے بے بردہ آنا گرامل ہے۔

ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ وغیرہ جیسی تقریبات میں خواتیقتم متم کے نے نے بیش او بدوزیب اور جاذب نظر ماہوسات زیب تن کر کے اور طرح طرح کے میک آپ کر کے آتی ہیں ، اس سے ان کا متعدیہ ہوتا ہے کہ دیگر خواتین کے مقابل الخبار فخر کریں اور فیر مردوں کا نظارہ کشن کی وقوت ویں ، چنانچہ ایسے مواقع پر سے مشاہدہ ہوا ہے کہ نظارہ ہاڑی ہی نہیں بلکہ طرفین نے نظر ہاڑی ہی ہوتی ہے ، اور پہیں سے اجتماعی اور محاشرتی برائے وال کے نی ہوئے ہوئے ہیں اور پھر بسیا تک جرائم کی شخل میں اس کی فصل کافنی ہزتی ہے۔ اسکی روگ تھام کے لئے احادیث ممارکہ ہیں ساف شاہدیات واروزونی ہیں۔

## باريك كپڙون واليون كي سزا:

حفرت الوبرير ورشى الله عندگى روايت بكر مول الله علي كارشاو ب:
"صنقان من اهل الناو لم او دهما، قوم معهم سباط كاذناب البقو يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاربات مصلات مائلات وؤسهن كاستمة البخت المائلة، لايدخلن الجنة و لا يجدون ريحها وان ريحها لنوجد مسبوة كذا و كذا".

(ترجمہ:) المجنب ول کے دوگروہ ایسے جیں جن کو میں نے نہیں دیکھا (اور نہیں ویکھوں گا)ایک گروہ تو آن کو گول کے جن کے ہاتھوں میں گائے گی دُم کی ما نشر کوڑے ہوئے جن کے ہاتھوں میں گائے گی دُم کی ما نشر کوڑے ہوئے جن سے وولوگوں کو (ناحق) ماریس کے اور دوسرا گروہ ان موروں کا ہے جو بظاہر تو گئے جن سے وولوگوں کو جن بھی ہوئے ہوں کر حقیقت میں ووقعی ہوگی، وہ مردوں کو اپنی طرف ماگل کر یہ گی اور خوبجی مردوں کی طرف ماگل ہوگئی، ایک سرختی او نول کے کو بان کی طرف ماگل منطق ہوگئی، ایک سرختی او نول کے کو بان کی طرف ماگل منطق ہوئے گئی اور نہ جی انکو جنت کی خوشوں ملے گی مالا تک بینت کی خوشوں ملے گی مالا تک بینت کی خوشوں ملے گ

## توضيح حديث:

\* "تكرو وحقيقت مِن بْكِي بِمُوكِي " ان جِمله مِين ان مُورَقون كَي طرف اشاره ہے جو

است باریک اور شفاف کیزے وہنی بین کدانکا پورابرت بھلکا ہے، یا اس طری کے کیزے بہت بہت کا اس طری کے کیزے بہت بہت کا رہتا ہے اور اس اور پیجے دھا کھا رہتا ہے بہت کا کا سازھی دفیر و کا روائی ہے اور اس ایسے کیشن ایو واوے بین که و دفاعوں سے بہتے بورانا تھو و کے ماران کی جو مسائل کا رہت ہوں کا اور پیت ہور ہو بیت اور ان اور پیت اور ان ایس کو بیت بین کا بہت ہور ہو بیت اور ان کی بیت ہور ہو بیت ہوں کہت ہور کہت ہور کی اس کو بیت بین کا بیٹن ہور کہت ہور کی آتی ہور ان کا میت ہور کہت ہور کی آتی ہور کہت ہور کہت ہور کی اس کو بیت ہور کی کا اور کا کہت ہور کی آتی ہور کی کہت ہور کی کہت ہور کی کہت ہور کی کہت ہور کا ان اور کی کہت ہور کی کہت ہور کی کہت ہور کا کہت ہور کی کہتے ہور کا کہ کہتے ہور کا کہ کہتے ہور کا کہت ہور کی کہتے ہور کی ہ

میں جے بیں ایکی عورتوں کی طرف بھی اشا، واقعہود دوسکتا ہے جو کے دیا تاہی تیا ہ افوار آجا قسام کے مہال زیب تی کرتی جی گھر ادافقا کی ادر گئل صالے کے اس الہاس ہے محروم ایکی جی جس کی معباست و وسخرت میں جنت کے قباس کی سنتی او تعقیق اچنا نے ووقا خرت میں این سے محروم کروئی جا کیں گی۔

''ماکن آئے نے والی اور ماکل ہوئے والی'' سے مراد و تو یکی چی چی ہوائے ، ہاؤ سنگھ را درائی نئے وقع کے آئے سیعے فیر مردول کو اپنی طرف ماکل کرتی ہیں گویا کہ اس آوارو کی خرف وقع مت اتفارہ و اپنی ہیں اور خود بھی مردول کی طرف باکل ہوتی ہیں اور تا تک بھا تک کرتی تیں۔ یا چھر ماکل کرنے والی سے مرادود محورت ہے جو دو پیدس سے اتفادہ بی جی جی اور کی تاریخ و کھیٹ اور اس کے چیر سے کا تھار و کریں اور اس کی طرف ماکل ہوں مادر ماکل اور نے والی سے مرادو و خورت ہے اور خد منگ کرچکی ہے تا کہ

''ان کے مراقعی اونوں کے فوان کی طرح مطلقہ جون کے'' اس ہے سرادوہ

عورتیں ہیں جوسر کی پوٹیوں کو جوڑے کی شکل میں پائدہ لیتی ہیں اور جس طرح بختی اوتوں کے کو ہان موٹا ہے کی وجہ ہے ادھر ادھر ملتے ہیں، ای طرح ان کے سرکے جوڑ ہے بھی ادھر ادھر ملتے دہتے ہیں، پیز کت بھی مورتیں محض خود نمائی بلکہ حسن تمائی کیلئے کرتی ہیں، جو ہاکک نالیند پدو حرکت ہے۔

اس حدیث شریف میں عورتوں کے جس خاص طبقہ کی نشاند ہی گی ہے اس کا وجود آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبانہ میں نبیس تھا۔ اور آپ ملطقہ نے معجزوتی شان کے ساتھ اس طبقہ کے ظہور کی فیشن گوئی فربادی۔

قاضی عیاض فرمائے میں کدائی جملے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت نیک و پارسا مورتیں جنے میں واش بور بی ہوگئی اور جنے کی خوشبوت لذت حاصل کررہی ہوگئی، اس وقت نہ کورہ ہالا فیشن برست مورتیں نہ تو جنے میں داخل ہو تنتیس میں اور نہ جنے کی خوشبوائیس ملے کی مہاں البتہ اس بر مملی کی سزا بھٹ کر جنے میں جا تھیں گی یا تیم مطلب یہ ہوگا کہ یہ ومیرا لیک مورتوں کے ہارے میں ہے جوان ترکتوں کو جا تر بھی کر اپناتی جیں۔ البندا و وقطی طور پر جنے ہے محروم ہوگی۔ اللہ تعالی تمام مسلمان خواتین کو تیا۔ عمل کرنے کی تو فیق مطافر ہائے۔ (آمین)

#### دنیا کی بہتر مین عورت:

ایک جی پاک علی کھی کے جاس و محفل میں بات چلی کدونیا کی مورتوں میں بہترین مورت کؤتی ہے؟ کسی نے کوئی صفت بتائی ،کسی نے کوئی ،خیر بات چیت جاری رہی معنزے ملی کسی کام ہے گر تشریف لائے سیدوفا طر کو بتایا کہ مخفل میں اس بات کا تذکر وچل رہا ہے کہ فرنیا کی بہترین مورت کؤئی ہے؟ لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں بوتے پایا جھزت فاطر نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ فرنیا کی کوئی مورت سب سے بہترین ہے ... جھزت ملی نے فرمایا کہ بتاؤ ۔ موض کیا کہ ونیا کی سب سے بہترین مورت وہ ہے جو زدود کی مرد کی طرف و کچھے اور نہ کوئی فیرم دائس کی طرف و کچھے سکے جعفر علی محفل میں واپس تشریف لائے اور حضور عظیمہ سے عرض کیا. یارسول عظیمہ میری المبید نے دنیا کی بہترین عوری کی پہنیان بتلاقی کہ جوند خود کسی مردکود کے اور ند فیرخرم اس کی طرف و کی سے تک تی کریم علیمہ نے فرکر ماس کی طرف و کی سے تک تی کریم علیمہ نے فرمایا کدا فیساط سے بصف عد مدین اظامر تو میراول کا تکوا ہے۔

( حق نبر ۹)

## الركني بيويال مول توسب كيساته برابري كاشلوك كرنا

نی کریم ﷺ یو یوں کے ساتھ برتاؤیں برابری کابراا اہتمام فریائے سفر میں جائے تو قرعہ ڈالنے اور قرعہ میں جس بیوی کانام آتا اسکوساتھ لے جاتے۔ میں میں میں ہوتی کا میں میں ہوتی کا اسکوساتھ ہے دیں اس کے گھنے کے ساتھ

حضرت ابو ہربیرہ ۔ کا بیان ہے کہ نجی کریم ﷺ نے فرمایا'' اگر کسی شخص کی دو بیو بیاں ہوں اورائے ایجے ساتھ برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اسکا آ وحاد حز گر کیا ہوگا''۔ (زندی)

انصاف اور برابری ہے مراد معاملات اور برتاؤیش مساوات برتاری ہے بات کد کئی ایک بیوی کی طرف ول کا جھکاؤ اور محبت کے جذبات زیادہ ہوں تو ہے انسان کے بس میں نیس ہے اوراس پرانڈر تعالیٰ کے بیمان کوئی گرفت نہ ہوگی۔

## متفرق مسائل

کتنی مدت تک شو ہر بیوی ہے الگ سفر وغیرہ کرسکتا ہے؟

اس کیلئے کوئی خاص مدت مقرر نہیں ہے البیۃ بعت ، قوت ، شہوت ، مبروقتل کے اعتبارے مورقوں کے حالات ایک الرح کے نہیں ہوئے۔ تاہم چار ماہ ہے ذائد بیوی کی رضا مندی کے بغیر باہر ندر ہے۔ حضرت ممر "نے پنے خلافت کے زمانے میں انتظروں کے امراء کو تھم دیا تھا کہ گوئی شادی شدوا پنے گھر والوں سے چار ماہ سے ڈاکد

مر القرق العبال ايسة مور»

د ورندرے ۔ ( شامی، ج: ۳ بس: ۲۰۳)البیة شو ہرا گرفعلیم کیلئے کہیں سفر پر جاتا ہے اور عورت کو تحل رہے اور اس کی اجازت ہے سال جُریش ایک و فعد بھی گھر آ جاتا ہے تو الناوكارنيس بوكار (محورية نق:١١٨م ١٩٥٠)

#### عورت کومیکہ جانے کاحق

مردکوبیاتی برگزشین کدایی دوی گواس کے والدین سے بالکل منع کردے، والدين كوآف و اور فيوى كوجاف و الرشوبرايا كر كاتو النهاكر التوالية النهار دولا، اور عورت كواية والدين سے ملف كالقيبنا حق حاصل ب\_ بهتر توبيد ب كدوالدين خود جا کراچی لڑی سے ٹل آیا کریں اگر دشوار ہوتو پھرلزگی والدین کے باس آ کرزیارے كرجايا كرے۔ ہفتہ میں اليك دفعہ ما قات كيكئے جائے و ينامورت كاحق ہے۔ (ヤ・ア・グイア・さいびゆ)

البنة الرميك جانے ش كوئى فتے كالنديشة ويا وہ دور ون يا كوئى اور دقت موتو پچروہاں کے عرف کے امتبار سے جتنی مدت مناسب معلوم ہو، والدین کی زیارت کیلئے آیا جایا کرے۔لیکن اگر مفرشری طے کرنا پڑے تو محرم کا ہونا ضروری ہے اور آبدورونت کافر چیمرو کے ڈمڈیس۔ (شامی، جاسی ۱۹۷۹)

## بيوی کی زبیت کا سیح طریقه

مجھی ٹری اور میت ہے مجھایا جائے اجھی کسی مال کی یا کھانے کی چیز کا لانچ دیاجائے بہجی اللہ یاک کے احسانات اور آخرت کی نعمتوں کو یاد دلایا جائے بہجی خصہ ہوگراس کے باتھ کا پکایا ہوا کھانا چھوڑ دیا جائے ، بھی یاس لیکنا بند کردیا جائے ، بھی دو جار الفاظ السے تا گواری کے کہدو ہے جا کیں جن ہے اس کے ول پراٹر ہو، کمجی کمر پر ایک دو چپت ماروینے جا کیں۔اللہ پاک سے دعا برابر کرتے رہیں کہ وومقلب القلوب ہے۔ (سورۃاشیارا۴۴)(محودیہ بالدائس ۵۸۸) → 40 ←



#### دوبيويول كى صورت مين ايك سے زياده محبت مونا

اگر محبت ایک بی زوجہ سے زیادہ ہے لیکن نفتہ اور معاشرہ میں دونوں کے ساتھ برابری کرتا ہے تو اس کوسز انہیں۔ (شاق من ۳ بس ۶۰۰)

#### بيويول كوخطا يرسزادينا

جب مورت اپنے شوہر کی ہے ترمتی کرے یا کسی اجنبی کے سامنے چیرہ کھولے، یا چھوٹے بچول کوروئے کی وجہ ہے مارے، یا شوہر کے حقوق میں حکم عدو لی کرے یا ایسا کوئی بھی گناہ کرے جس پر شریعاً حدم تررفیوں ہے تو ان سب صورتوں میں مارتا جائز ہے۔البند ٹاخق مارے گایا ضرورت ہے زائد مارے گا تو گہنچار ہوگا۔

(الحرارائق، عاديس ٨٢ فِعل في أنعذيه)

نیز مرد کو جاہیے کہ وین کے معاملہ میں تو نرمی ندکر ہے البتہ و نیاوی امور میں 
درگذر کرتار ہے۔ علطی چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ، پھی نہ پھرچیوٹی بڑی ہوجاتی ہے۔ 
للطمی پر نادم ہوکر سچے دل ہے تو یہ کرنے ہے اللہ پاک بھی معاف فرمانی کرتے ہواور 
مشکلہ قاشریف میں ہے 'اے میرے بندو۔۔ اہم دن رات میری نافر مانی کرتے ہواور 
میں تمہارے تمام گنا ہوں کو درگذر کرتا ہوں ، جھے ہے معافی مانگو میں تنہیں معاف کردوں گا۔ (سفی معاف

انسان پیلفسورکرے کہ بیں اپنے رہ کا اتنا نافر مان ہوں اگروہ بھی جھے ہریات پرسزا دے تو بین زندہ بھی نییں روسکتا ، پھر بیلفسور کرے کہ میری بیوی کی کی بٹی ہے، اگر کوئی میری بٹی ہے اس طرع تختی اور سزا کا معاملہ کرے تو میرے اوپر کیا گذرے گی؟ اس طرح خصہ کو قالور کھ کر گھر کو آیا در کھا جائے کہ بید درجات کی بلندی کا ذراید ہوگا۔

نافرمان بيوى كوطلاق دين كالحكم اورطلاق دين كالفيح طريقه:

وی کو طلاق ویتے کو حدیث میں ایفض المیان فرمایا گیاہ۔ (ایوراؤورن ایس ۴۹۹) یعنی مہاجات میں یکل اللہ تعالیٰ کوسب سے زیاد و تا پہندے، اور بچوں کی جب سے بیا اختیار شربہ ساقط نہیں دوتا والبت بچوں کی مہم مسلمت چانا بازشیا تی بیس ہے کہ طلاق ندو کی جائے واتبدا اسال کا اقد ام بخت مجور کی سے تغییر مئیس کرن جائے ہے ۔ اور طلاقی و بینے کا حزام کریس تو اس کا بہتر بلے ایقہ بیرہے کہ جس طہر میں دوی سے بتد رقی تدکیا ہو اس میں اس کو سرف آیا۔ حلاق وی جائے و اعدام کر رہے کے بعد و فود بنو و انکان سے نمل ہے گئی۔

# ایک ہے زائد شادی کا تعلم

ا نیک سے زائد شاوی شیعا جائز ہے تکریمیلی جوی کی موجو دگی میں وہ سری شادق کے جواز کیلئے شام ہے ہے کہ شان کو اپنے اوپر پورا مثارہ تو کہ میں دونوں روبوں کے ورمیان ہر امتبارے کمس برابری کا سلوک اورا نعد ف کر شعال گا داکر ہے انسانی کا شیہ ہوتو کروہ ہے اور اگر یقین ہوتو حرام ہے۔ (ج: ۳، ص: ۵) اور چونکہ آج کل بیو یول کے درمیان برابری کا سلوک بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے دوسری شادی کا اقدام بھی انتہائی شرورت کے موقع برکرتا جائے۔

#### دواعلاج كياشو بركي ذمدلازم ب?

ہیوی کے علاج اور دوا وغیرہ کا خرچہ شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ (عالمگیری،ج:ایس:۵۴۹) البتہ جس طرح عورت پر گھر کے کام کاج اخلاقاً وعرفاً ضروری ہے مگرشر عانبین ۔ای طرح مرو پرعورت کی دوا داروا خلاقاً ضروری ہے مگر شرعانبیں ۔اوراگرعورت کے گھر کے کام کاخ نہ کرنے کے باوجود شوہر دوا دارو کا خرچہدے دے ، تواس کا اصال ہوگا اوروداس پراج عظیم کا مستحق ہوگا۔

#### بيوى پرشو ہر کے حقوق:

قرآن کریم کی اُروے نیک بیوی وہ ہے جومرد کی حاکمیت تشکیم کر کے اسکی اطاعت کرے اس کے بیٹیو بیچھے اپنے اطاعت کرے اس کے بیٹیو بیچھے اپنے نشس اور مال کی حفاظت جو امور خانہ میں سب نشس اور مال کی حفاظت جو امور خانہ میں سب سے اہم جیں ان کے بچالا نے بیس خاوند کے سامنے اور بیچھے کا حال بالکل ہرا ہرر کھے بیٹیس کہ خاوند کے سامنے تو اس کا اجتمام کرے اور اسکی عدم موجود گی بیس لا پرواہی بیٹیس کہ خاوند کے سامنے تو اس کا اجتمام کرے اور اسکی عدم موجود گی بیس لا پرواہی بیٹیس کہ خاوند کے سامنے تو اس کا حرید ترش کے ہے حضور اللے تھے نے ارشاوفر مایا کہ اسکوکوئی تھم دو تو وہ اس برتے ایک حدیث مارکوئی تھم دو تو وہ اسکوکوئی تھم دو تو وہ اطاعت کرے۔

(معارف القرآن)

ایک اور حدیث میں حضور الطاق نے فربایا کہ "جوعورت اپنے شو ہرگی فربانی دار اور تا بعد ارجو تو اسکے لئے ہوا میں پرندے ،وریا میں مجیلیاں ، آسانوں میں فرشتے ، اور جنگلوں کے درندے استغفار کرتے ہیں اُ۔



### نیک بیوی کی حارنشانیان

(1) میری آنانی بیات که از آمر هااطاعته "جب آمکوخا به کمی بات کاشم کرے قو وواستی تلام و بائے " ۔ ان باپ کوارٹی بچیول کی تربیت کرنی جو ہنا اور مجمانا جا ہے گئے خاوند کے باس جانا ہے اس کے باس میا کہ بشد فیڈر نائو ٹی بات موائے کے بجائے اسکل مان کرزید کی کرام واس میں برکت ہے یہ بات ضرور مجمانی جو ہنے کیوند میال دوئی کا مازوانداز کا ایک تعلق ہوتا ہے اور لڑکیاں آکٹو میمونی مجمونی و قول پر ضد کرنے گئے حاتی بال ۔

# الحيمي بيوى كي صفات

الل الله المي للعلاج كه دوق شراح رصفات الله في حياتين ( ) على كه جير و برهيا: وبيه بات فياوي هيشيت رعمتي به كومت كه جي یہ دیا ہوگی اسکاول نبھی دیے سے لبر پڑ ہوگائش مشہور ہے چیروانسان کے دل کا آپھند ہوتا ہےface is the andex ofmind) حضرت ابو بکرصد این کا قول مشہور ہے کہ مرووں میں بھی حیا بہتر ہے مگر خورت میں بہتر بن ہے۔

(۴) دوسری طامت بیفرهانی کرجس کی زبان میں تیم بنی ہو بعنی جو بولیات کا نول شماراں گھولے بیانہ ہو کہ ہر وقت خااند کوجلی کی نماناتی رہی یا پچول کو بات پر چھز کتی رہی۔ (۳) تیسری طامت بیاہے کہ اسکول میں نیکی ہو۔

(۷) پوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کام کارج شن معروف رہیں یہ خو بیاں جس مورت میں ہوں وہ بقینا بہترین دیوی کی حیثیت ہے زندگی کڑ ارسکتی ہے۔ بیوی برشو ہر کے حقق ق مندرجہ ذیل ہیں

( حق خبرا)

### نهایت خوش دلی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کر ا

عورت کوشو ہر کی اطاعت پر سکون وسرت محسوں کرنا جائے اس سے کہ بیضدا کا تھم ہے اور جو نیک ہندی ہوئی ہے وہ خدا کے تھم کی تھیل کرتی ہے اپنے خدا کو خوش کرتی ہے قرآن میں اور شاد ہے: "فسالسط الحسات فسانسات" (ترجمہ)" نیک یوکی (شوہر کی)اطاعت کرنے والی ہوئی ہیں "۔ ای کریم میکھنے کا ارشاد ہے کہ" کوئی عورت شوہر کی اطافات کے بغیرروز وزور کے"۔ (ایودور)

شوہر کی اطاعت اور فرمانمرواری کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے تبی کر عم الکھنے نے حورت کو معید کی ہے جنا پیدارشاد فر مایا کہ: دوشم کے آو کی وہ میں جن کی نمازی انگے سروں سے اونچی ٹیس بھٹی (۱) اس طام کی جواہتے آتے ہے فرارہ و بیائے جب تک وہ دوت کرشہ آئے (۲) اوراس مورت کی فماز جوشوہر کی نافر مانی کرے جب تک کرشو جرکی نافر مانی سے یازند آج ہے۔ (افزنیہ مالز بیب) **→** ^ ←

**﴾﴿ وَالْهُوالِيُّوالِيُوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيُّوالِيِّ** 

(عن نبرم)

## ا بني عزن اورعصمت كي حفه ظت كرنا

محورت کوان تمام کاموال اور باتوال ہے اور رہا تا جائے ہیں ہے اواس معمست پر رصیہ کلنے اند میٹر یا تشویش ہو رضا ای جرایت کا فقاضا تھی بھی ہے اور از اور ان زائد کی کوتوش کوار بنائے رکھنے کے لئے بھی بیا اندائی شروری ہے۔ س کے کہ کرش ہر کے وال میں اس طراق کا کوئی شہر بیدارہ جائے تو پھر تو پھر تو رہ کی کوئی خدمت واطاعت اور کوئی جوائی شوم کوارٹی طراف ماکل میس کر عتی ۔ اور اس موجہ میں معمولی میں کوتا ہی ہے تھی شوہ رکھنے ہوئے والتے تی احتیاط کیجے۔

ا بی کریمشنگ کاارشار ہے۔ ا

" عود مند جب یا کی وات کی غماز پز ہے ، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اسپٹیشوں کی قرمانیو وار رہے تو ، وجنت میں جس ارواز و سے جائے ہو جائے"۔ ( انترنیب واقر برب )

(حق نبر۲)

# شوہرکی اجازت اور رضامندی کے بغیر گفرے یا ہر نہ جانا

خورت کو جاہیے کہ ایسے گھروں میں نہ یہ نے جہاں شوج اسکا جاتا پہند نہ کرے اور نہائیے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی جاز سناہ سے امن کا آنا شو برگوٹا کو رہو۔ محترین مطاقات شرک کیتے ہیں کہ ٹی کر میرک نے ارشاد قریار '' خدار بھال رکھنے واقع عورت کے لئے یاج ٹز گئیں کہ والے شوج کے شریش کی ایسے تشمیر کو '' نے کی اچار مصادے میس کا '' ڈوج کوٹا گوار دوالور و گھر سے الیکی صورت میں گئے جائدا اکا ڈکٹان شوم کوٹا گوار ہواور تورت شام کے مطالبہ میں کی دوسرے کی خدا ہے۔ ایک جائے ہوتا ہے۔ \* AI \*



یعبی شوہر کے معاملہ میں شوہر کی مرضی اور آگھ کے اشار و پڑھل کرے اور اسکے خلاف ہرگز دوسرے کے مشورے کو شاہتائے۔

" ( حق نبرم)

# ہمیشہاہے قول اور فعل اورا نداز واطوارے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا

گامیاب از دواتی کاراز بھی بھی ہے۔ اورائڈ کی رضااور جنت کے حصول کاراز مجھی بھی ہے. بمی کریم میں کارشاد ہے: ' دجس عورت نے اس حالت میں انتقال کیا کہ اسکا شوہراس ہے راضی اور خوش کھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ (ترندی)

اور ٹبی کریم عطیقے کا ارشاد ہے کہ''جب آ دمی اپنی بیوی کوچنسی ضرورت کے لئے کبلا کے اور وہ نہ آ کے اور اس بناء پرشو ہرائی سے رات بھر خفار ہے تو الی عورت پر صبح تک فرشتے احت کرتے رہتے ہیں (بناری مسلم)

(حق نبر۵)

ا ہے شوہر سے محبت کرنا اور عورت کواس کی رفافت کی قدر کرنا بیزندگی کی زینت کا سہار ااور راہ حیات کا عظیم معین ویددگار ہے اللہ تعالیٰ کی اس

نظیم خت پرا کاشکرادا کرنا جا ہے اوراس کی ول و جان سے قدر کرنا جا ہے۔ معمد

نی کریم عظی نے ایک موقع پر فرمایا: " نکائ ہے بہتر کوئی چیز وہ محت کرنے والوں کے لئے ٹیس پائی گی " حضرت منے کو حضو ہدائے ہے بہت محب تھی چنانچہ جب نبی کریم تھی تیار ہوئے " نبی کریم تھی کی دوسری میو یوں نے اس اظہار محبت پر تھی ہے انگی میں بیمار ہوئی " نبی کریم تھی نے فرمایا کہ و کھاوائیں ہے بلکہ بچ کدری ہے"





#### شو ہر کا احسان ماننا

عورے اوٹیوں ن مگرائز ررونا جا ہورے کا سب سے بدائس تاہ ہی تاہ ہے۔ یہ برانو ان اس اوٹی کرنے میں اگار بنا ہے اوال کی ہوشر ورستا کہ اپر اکرنا ہے اورا ک کرم برانو ان کی راحت بجائیا کہ راحت مجمول کرنا ہے۔

العقرات المنا أبحق قبل كه اليف مراتها في كريم القبيطة المراسان المنا المنافع الماسة المنافع المنافع

( من نبر <u>۷</u> )

# شوہر کی خدمت کر سےخوجی محسوس کرنا

مورت کو جہاں تک روستے خوا تکیف اشا کر تو ہر کہ ترام کے خیانا جائے ہو۔ برطران آئی طامت کر کے نہ کاول اپنیا تحدیق چنٹی کھٹٹ کرکٹ کے جائے ۔ هنزے عائش آئے ہو جائی سے تھی کریم اسٹیلٹ کے کیٹرے خوا وعوقی اسٹیل کیل روائیں انتظما درتی جوائوہ آڈائی اور کیل رال دوسری خوا تین کا بھی شاہ ایک بار نبی کریم توقیقے نے ارشاد فربایا: ''کسی انسان کے لئے یہ جائز نبیس کدوہ کسی دوسرے انسان کو مجدہ کرے اگر انکی اجازت ہوتی تو بیوی کو تکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو مجدہ کرے شوہر کا اپنی بیوی پر تقلیم من ہے اتنا قشیم من کہا گرشو ہر کا ساراجم زشی جواور بیوی شوہر کے جسم کو زبان سے چائے تو اسکامن اوائین ہوسکتا۔ (سندامہ) (حق نمیسر ۸)

### شوہر کے گھربار اور مال واسباب کی حفاظت کرنا

شادی کے بعد شوہر کے گھر کواپنا گھر بجھنا جا ہے شوہر کے مال کوشو ہر کے گھر کی روان بڑھانے کے لئے ،شوہر کی حزت بنانے اورائے بچوں کا مستقبل سنوارنے کیلئے حکمت وسلیقہ سے خرج کرنا جا ہے شوہر کی ترتی اور خوشحالی کواپٹی ترتی اور خوشحالی بجھنا جا ہے بقریش کی مورتوں کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم بھاتھے نے فرمایا:

''' قرایش کی عوتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں بچوں پر نبایت مہر بان ہیں اور شو ہر کے گھریار کی نبایت حفاظت کرنے والی ہیں۔ (بناری)

اور نبی کریم ﷺ نبک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے قرمایا کہ ا "موس کیلئے خوف خدا کی بعد مفیداور ہا عث خیر وقعت نیک بیوی ہے کہ وہ اسکوشی کام کا کہتے تو وہ فرش دلی سے انجام دے جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اسکوخوش کردے اور شوہر کے مال کی واسباب کی تقرافی کرے بشوہر کی خیرخواہ اور وفاوار رہے۔ (این ہیر)

(حق نمبرو)

صفائی، سلیقداور آرائش وزیبائش کا بھی پوراپوراا ہتمام کرنا گرکوبھی صاف سخرار کھنا چاہئے اور ہر پیز کوسلیقہ سے بجانا چاہئے اور سلیقہ سے استعمال کرنا چاہئے، صاف سخرا گر قریبے سے ہوئے، صاف سخرا گر قریبے سے ہوئے، صاف سخرا گر گھر بلو کاموں میں سلیقہ، ہناؤ سنگھار کی ہوئی قیوی کی مسکراہٹ سے نہ صرف گھر بلو زندگی ، بیار وعبت اور خیر و ہرکت حاصل ہوتی ہے بلکہ ایک قیوی کیلئے اپنی آخرت بنانے اور خدا کوخوش کرنے کا بھی بیچی فر ایو ہے..

ایک بار مثان بن مظعون اسے حضرت کا نشدگی ملاقات ہوئی تو آپ نے ویکھا کہ دیگم حثان بالک سادہ کپڑوں میں ہیں اور کوئی بناؤ سنگھار بھی تیں کیا ہے تو حضرت عائشہ کو بہت تجب ہوااوران سے پوچھا:'' بی بی۔۔۔! کیا مثنان اسکیس سفر پر گئے ہوئے ہیں؟''اس آجب سے اندازہ کجھے کہ ہوئی کا اپنے شوہروں کے لئے بناؤ سنگھار کھتا برافعل ہے۔

ایک بارا یک شخابیہ "آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیں وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے تقلن پہنے ہوئی تھیں ،آپ ﷺ نے اُنہیں پہننے سے منع فرمایا تو کہنے لکیس بیار سول ﷺ اگر تورت شوہر کے لئے ہناؤ سکلسار ٹیس کر کی تو ایکی نظروں کر جائے گی۔

(حق نبره)

## كام كووفت پرسمٹنے كى عادت ۋالنا

عورت کواس کی عادت والنی چاہئے کہ آئ کا کام کل پرنہ چھوڑے کہ یہ جمی کل کر ہوگئی ، یہ جمی کل کر اوقی کل کی کرنے بھی است کام بقع ہوجاتے ہیں کہ پھراس میں ہے پہر پھی کسی کر اپنی سیدہ فاطر اگل زندگی کو دیکھتے کہ وہ اپنا کام خود میں تقصیر حتی کہ حدیث میار کہ بٹس آیا ہے کہ اکتفاق میں گئے پڑھئے تھے، سیدہ عائش اپنے گھر کا کام خود کرتی تھیں جس طرح میں مصلے کام خود کرتی تھیں جس طرح میں مواسلہ آئے گئے گئے کا کام کرتی تھیں جس طرح مرد مصلے پر بیٹے کر کا کام کرتی تھیں جس طرح مرد مصلے پر بیٹے کر کا بار دیا ہے اس سے زیادہ مودت کو اجراس وقت کل سکتا ہے جب وہ گھر کے کام کان سمیٹ رہی ہوتی ہیں۔
اجراس وقت کل سکتا ہے جب وہ گھر کے کام کان سمیٹ رہی ہوتی ہیں۔



مصروف رہتا ہے انہوں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ میرا برا ابھائی ہے اس نے میرے کاروبار کوسنجال لیا ہے اور میری روزی کا ذمہ لے لیا ہے جھے عبادت کے لئے فارغ کردیا ہے۔ بایز یہ بسطای ' فرمانے گئے کہ تیرا بھائی برا تظند ہے کہ تیری ساری عبادت کا اجراسکو ملے گا اور تیرا بھای تجھ ہے اُخٹس کا م میں لگا ہوا ہے تو کہنا کا مقصد ہے ہے کہ مصلے پر ہی فقط نماز نہیں ہوتی ہے بلکہ جو تورت گھر میں کا م کردی ہوتی ہے وہ سے عبادت میں لکھا جا تا ہے ..

آئ مسئلہ یہ پیدا ہوگیا ہے کہ توریش گھر نے کام کوعبادت بھے کر نہیں کرتی ہیں بلکہ معیبت بھے کر کرتی ہیں چنانچہ انکی ہروقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے والی مل جائے کہ میں اسکو بتا کی اوروہ آگے کام کرے اب بتا ذکہ کام کروالیا تو جو جہم نے کام کی مشقت اٹھائی تھی اور اس پرآ بھے نامہ افعال میں اجر لکھا جاتا تھا وہ نہ طعظ گا ، آگے در ہے اللہ کے بہاں کیا بلندہ ویکھی جاس لئے گھر کے کام میں پسید بہانا مشقت اٹھائا ایسانگ ہے جیسے عشاء کے وضو سے فیم کی نماز کی عبادت کا اجر پانا اس النے عورت گھر کے کام کوخوش سے قبول کرے اور اپنے دل میں یہ و پیٹے کہ ان کاموں کی وجہ سے میر ادب بھی ہے وات وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں معروف ہواور اس کے بیارشاد ہے "کہ کام کان میں معروف ہواور اس کے بیارشاد ہے" کہ قبل عورت وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں معروف ہواور اس کے بیارشاد ہے" کہ قبل عورت وہ ہوں۔"

جب اللہ کے نبی عظیمے میں اور اس کے دوفا کہ ہے کہ کورت کو گھر کے کام کان خود کرنے کی عادت ڈالنا چاہئے اس کے دوفا کدے ہیں، (۱) پیکام سیئٹے پر اجر سلے گا (۲) پیکہ ترجت بھی گھیک دہے گی چنا نچی گھر کے کام کان کی عادت نہیں اس کئے بچینے عمر ہوتی ہے اور بھار یوں میں مبتلا ہوجاتی ہیں کوئی کہتی ہے کہ میرے مرمیں درد ہے ذرا ساسوچی ہول تو سرمیں درد شروع ہوجاتا ہے ، کوئی کہتی ہے کہ مجھے درد ہے ذرا ساسوچی ہول تو سرمیں درد شروع ہوجاتا ہے ، کوئی کہتی ہے کہ مجھے اس محسوس میں اند جرامحسوس میں اند جرامحسوس

\* AT \*

-> - TO 40 12 - -

ہوتا ہے اپیراری مصیبتیں ہاتھ سے کا م نہ کرنے کی وجہ سے ہوتیں جیل اسپرہ ما انتشاکے کھر میں ایک ہی گئی اور وہ چکل کے اوپر گندم خود شہری تھیں تو پھر آتے کی عورت اپنے گھر کا کام خود کیوں نہیں کرتی ہے جب گھر کا کام خیس کرسٹی پھر آتی ہی تو اپیس گیس ہیں ہے۔

الہیں گیس ہیں میں ایک تو اجر ملے گا دوسرا خاوند کا دل جیت لیے اور پھر تیسرا ہے کہ فیا کہ کے مام کا ج میں آتے گئی اور پھر تیسرا ہے کہ فود کھر کے کام کا ج میں ایک تو اجر ملے گا دوسرا خاوند کا دل جیت لیکی اور پھر تیسرا ہے کہ فود کی میں ایک تو گھر کے کام کا ج کی خود کے کام کا ج کی اللہ تھیک رکھیں گیس تو گھر کے کام کا ج کی خود کی تام کا ج کی اللہ تھیک رکھیں گیس تو گھر کے کام کا ج کی خود ہے کام کا ج کی خود کا دل جیت کر جو جوادت کرد گئی اس سے نہ پر چیٹی کر جو جوادت کرد گئی ۔

اس سے نہ یادہ گھر کے کام کا ج کر کے سے اللہ کا قرب تھیب دوگا۔

(حق فمبراا)

### ایے گھر کوصاف تحرار کھنا

گھر کوصاف تھرار کھے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں:''اِن اللّٰہ یُہجِبُّ التواہینَ وَیُہجِبُّ الْسُمُتَطَلِقِرِیْنَ ''کہ اللّٰہ تو ہار نے والوں ہے بھی مجت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں ہے بھی محبت کرتے ہیں اس کئے ہرچیز کا صاف تھرا ہونا اور پاکیزو ہونا اللّٰہ کی خوشود کی کا سب بنآ ہے۔

#### چیزوں کوڑتیب ہےرکھنے کا ج

نی کریم عطی نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت گرمیں باری ہوئی کسی ہے ترتیب چیز کوا شاکر ترتیب ہے رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالی آیک بیکی عطافر ہاتے جی اورایک گناه معاف فرمادیتے ہیں اب و کھنے عورت گھریس برتن ورست کرتی ہے توا كَتَىٰ نِيكِيال بل جاتى بين اور كَتْحَ كَناهِ معاف بوجات بين ، كَيْرْ \_ مِينْتي بين ، چيز ول کوئيسکتي بين ، گھر بيس روزاندا پيغ گھر کي چيز ول کوئيسکتي بين جنتي چيز ول کواس نے اپنی جگہ رکھا ، ہر چیز کو رکھنے کے بدلے ایک گناہ معاف ہوا اور ایک ٹیکی اللہ نے عطا کردی اسطرے ویکھے ایک عورت گھر کے کام کاج میں کتنی تو اب حاسل کرسکتی ہے اگراس میت ے گھر کوصاف سخرار کھیں گین کہ لوگ آئیں اور تعریف کریں گے توب آ یکی محنت ساری صفر ہوگئی اس لئے کدا گر تفاوق نے کہہ بھی دیا کہ بردا اچھا گھرے تو آ پکوکیامل گیا اگراتی منت کرے بیٹ بہا کرفقالوگوں کی زبان ے بی سنا ہے ک بَعِنَى بِرُاا جِمَا كَمْرِ بِوَاللَّهُ فِي مَا تَمِي كَيْنِ كَا تَصْعَدُ قِيلَ " بِيكِهَا جَاجِكًا تو بيزيت مت كري نیت میدکرین که مین گھر کومیٹ کرونگی کیونکہ میں گھروالی ہوں اور میدمیری ذمہ داری ب الله فواصورت مجى إور قواصورتى كو يهند كرتا بالبذاي اس المركوسيك كر كركول كين بيث كرنے كا يامطاب فيس وتا بكرة با crista عالين كيس اور اس میں سینکلز ولDolai کی چیزیں لا کے رکھینگلیں میدسٹ کرنائیس بلکہ جیتے وسائل وں جیسے بھی ہوں گر چے کے اندر سفائی ہو اور سلیقہ بندی بوسفائی کے لئے تو Dolars کی شرورت فیش ہوتی ہے بلکہ انسان کوائے کیڑے تو جونے ہی ہوتے → ^^ ← → \_\_\_\_\_\_

میں تو ذراصاف ستھرے کیڑے کی عادت ڈالے ای طرح چیز وں کوسیٹنا تو ہوتا تی ہے تو سابقہ بندی سے چیز وں کور تھلے تو اللہ تعالی است مسلمہ کی خوا تین کوصفا کی ستھرائی نصیب فرمائے۔ (آمین)

(حق نمبرا)

### سی سنائی بات کوآ کے بیان نہ کرنا

الی عادت ہرگز نہ ڈالیس کہ تنی عورتیں اوھوری بات کوئن کر اپنے خاوند کو گڑاپادیتی جیں اور بعد میں جھوٹی آگئی جیں ہے بہت بری عادت ہے ڈراس بات من کر آگے پھیلانا شروع کردیتی جیں اس طرح آگے بات میں پہنچانی جا ہے۔

منی سنائی بات کوادھر ادھر بیان کردینا عورت کے لئے مصیبت کا سب بنآ ہے۔ اس لئے اکثر و پیشتر عورتوں کواپٹی بات چھپانے کے لئے جھوٹ کا سپارالینا پڑتا ہے اور کئی تو ایسی جوتی جیں بات بات پر جھوٹ اولتی جی حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ حجوث بولتے پولتے ایسی کیفیت میں آجاتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ مجھوٹوں کے دفتر میں اسکانا م لکھندیا جائے۔

بعض مورتی برایک کے سامنے دل کھول وہتی ہیں کوئی آئی گئی بھی اوگی اسکو بھی بتا ویکیس جتی کے مثال کے طور پر یہ سفر کررتی ہے اور لاوٹی میں فلائٹ کا انتظار من ہے اور اگرا سے والی سیٹ برگوئی مورت بیٹھی آب جیسے بی تحارف ہوگا تو وو من کے اغراب خاوند کی بھی حقیقت بتا یکیس سے تنی ہے وقوفی کی بات ہے کہ انسان ڈرائی ویر میں اتنا جلدی اپنے کو دوسروں کے سامنے کھول دیتا ہے ہیے چیز انگیس نہیں ہوتی ہے بلکہ اس چیز کے نقصانات ہوتے میں ہر بات سفنے والا خیرخواو نیس ہوتا ہے مورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کا دل کھو لیے کیلئے دوسروں سے اپنے چھے لیتی ہیں گیا گئے کی سال کیسی ہے ؟ قرای بات من کرول میں لے لینا کے قال ایسا ہے ، قال الکی ہے بیفاظ بات ہے کی مرتبہ بیجے آ کیے سامنے آئیں گے ایک کیم کا قلان نے ایسا کیا فیصلہ نہ کریں جب تک کے دوسرے کی بات نہ من لیس اقتمان نے اپنے بیچے کو گیا آگر ہے جب کک دوسرے کی بات نہ میں آگئے چوڑ دی تو تم فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی نہ من او جو سکتا ہے کہ اس نے اسکی دوآ تم میں چوڑ دی جو سال کئے ذرای بات من کرا سکو لے لیما یا کوئی قدم افعانا مورت کے لئے معیبت کا سب بن جا تا ہے۔

(حتی نم برسوا)

#### خاوند کودعا کے ساتھ رخصت کرنا

جب بھی خاوندگھرے رخصت ہونے گئے تو اسکو بمیشہ الوواع کر کے رخصت کرتا جاہے تی امان اللہ کے اور دعاوے جیسے ہماری بڑی مورتیں پہلے وقول میں اپنے میاں کو کہتی تھیں یہ گئی بیاری بات ہے کہ جب اُنے اپنی امانت اللہ کے حوالہ کردی تو اللہ کافظ ہے وو آ کی امانت کی حفاظت کریگا تو ٹیک ہویاں جمیشہ اپنے بچوں کو گھرے رخصت کرتے ہوئے انگو وعادی بی بین اور کچی آوازے کہنے کی عادت والیس بلکہ درواز و تک ساتھ آیا کریں اور کچر کہا کریں فی امان اللہ ، فی حفظ اللہ ، فی جواراللہ ، کچھونہ کچھا کے ایک اللہ کے حوالہ تو جب آپ اپنی امانت اللہ کے حوالہ تو جب آپ اپنی امانت اللہ کے حوالہ کر چیس تو اللہ آ بکو بھی اللہ پر واللہ کے دیگا اللہ پر وساور لیقین تو جاری زندگی فی بنیادے۔

تو ایک عادت میں تو کہ جب خاوندگھرے رخصت ہونے گلے تو درواز و تک جا کراہے الوداع کیں دعائے ذریعے اور جب خاوندگھر آئے تو جتنی بھی مصروف ہوں ایک منٹ کے لئے آپنے آپاؤ فارغ کر کے مسکرائے اپنے خاوند کا استقبال کرے جب یوی خاوند کا مسکرائے استقبال کرے گی تو اس سے دل میں محبت الٹھے گی آئی ان چیز وں پرقمل کم ہے اس لئے زندگی میں پریٹانی زیادہ ہیں۔ \* 4.



(حق نبر۱۲)

# خاوند کے آنے سے پہلے عورت کواپنے آپ کوصاف تقرا کرلینا

عورت کو چاہئے کہ جب ناوند کے آئے کا دفت ہوتو اپنے آپ کو صاف ستحرا رکھے، جوتا یہ ہے کہ جب ہا ہر تکا ہوتو دلہن کی طرح ہن شخن کے جا تیں گی اور جب خاوند کے آئے کا دفت ہوگا تو ایسی میلی قبلی رہیں گی کہ در کھے کر بی طبیعت خراب جو جائے ، یہ بہت بردی خلطی ہے۔ بلکہ جتنی بھی نیک عورتیں گزری ہیں ان سب کی سے عادت رہی ہے کہ دوروزان اپنے خاوند کے آئے کے دفت اپنے آپ کوسنوار لیتی تھی ادر یوں بنااور سنور ناان کے لئے عہادت کے مائند ہوجا تا ہے۔

آیک نیک دیوی کے بارے میں آتا ہے کدوہ ہررات اپنے آپ کوسنوار تی سجاتی اور اپنے میاں سے پوچھتی تھی کہ آپ کو میری خدمت کی ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے الم ان کے ساتھ وقت گزارتیں ،اورا گروہ کہتے کہ ''نہیں'' مجھے نیندآ ری ہے، مجھے سونا ہے تو وہ مسلے پر کھڑی ہوتیں اور ساری دات اپنے دب کے سامنے ہاتھے ماندھ کر گزارویتیں تھیں۔

انبذا دیوی کو چا ہے کہ اپنے خاوند کیلئے گھریں بن سنور کررہ، بنے سنور نے کا مطلب پر نبیس کہ روزانہ دلین کے کپڑے پہنے۔ بس کپڑے صاف سخرے ہوں اور بالوں میں نگلمی کر رکھی ہو، چیرو دھلا ہوا صاف سخرا ہو، خوشیو لکی ہوئی ہو۔ ای کو جنا سنورنا کہتے ہیں۔ تو یہ جنا سنورنا عورت کے گھر بلوفر اُنفن میں شامل ہے، اس میں سستی برگزئین کرنی چا ہے ۔ آپ باہر جا کیں تو سادہ کپڑوں میں جا کیں جا ہرزرق ہرق لباس پہنچے کی زیادہ خرورے نبیس۔ سادہ کپڑوں میں باہر جا کیگئی تو فتنوں سے فتا جا کیں۔

یا در تھیں ....! لیاس کی سادگی مورت کے حسن کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے، اس لئے دستورینا کمیں کہ جب باہر جا تمیں تو گیڑے صاف ستھرے ہوں فکر ساد و بیول اور جب گھریمیں بوتو ٹیئر کیڑے اپنے خاوند کیلئے کوئی ہے بھی پھی سکتی ہیں فکرا ہے کو → 91 →



بناسنوارکرتنارر کلیں۔

ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوق والسلام اپنے اصحاب رضی الله عنبم کے ساتھ ایک لشکر ے واپس آ رہے تھے، مدینہ منورو کے باہر ہی آپ نے قیام فرمایا حالانکہ گھر بہت قریب تھے اور گھر جا بھی سکتے تھے تکرآپ الماضی نے سحابہ سے فرمایا کہ ''تم لوگ میمیں رک جاؤ اور اپنے اپنے گھرول میں اطلاع مجھوادو تا کہ بیویاں اپنے آپ کو خاوندوں کے لئے تیار کرلیں''۔

جب عوراؤں کو پید ہوکہ میاں کے آنے کا وقت ہے تو اس وقت میلے مند کے بچائے ذراصاف تقری ہوکرر ہیں تا کہ نبی عظافتے کی حدیث پر قمل نصیب ہوجائے ، جب خود بی صاف تقری ٹیمیں رہیں گی تو کیے تو قع کرتی ہیں کہ خاوند کے دل میں ہماری روزنی محبت پیدا ہونی چاہئے۔ جب خاوند توجہ نبیس کرتے تو پھر روتی پھرتی ہیں کہ

یجی ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لئے

جب آپ نے خاوند کے لئے و نیا چیوڑ وی تو اب اپنے آپ کوصاف سخرا بھی رکھئے تا کہ میاں کا طبعًا بھی آپ کی طرف جذبہ محبت زیادہ ہوجائے۔

(حق فمبرها)

### رشتہ داروں کے ہاں صلہ رحمی کی نیت سے جانا

رشتہ داروں کے ہاں بھی تقریبات میں جاتا پڑتا ہے، تو صلدرتی کی نیت ہے۔
جا تھی۔صلدرتی کہتے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑنا ،رشتے ناسطے جوڑنا ،اللہ رہ العالمین
کو یہ بات بہت بہت ہے کہ لوگ رشتہ داریاں جوڑی اور محبت و بیار کے ساتھ در ہیں ،
جب آپ تقریبات میں جا تھی تو صلدرتی کی نیت ہے جا تھیں۔ یہنیت نہ ہوکہ ہم نیس
جا تھیگی تو وہ بھی نیس آئی تھی ہا بی طرف ہے آپ صلدرتی کی نیت ہے جا تھیں تا کہ آپ
کا جا تا بھی عوادت بن جا گیں۔

النمية بالروار الروار والشروع المرتبعي كم يكلو وتنفول الن التركت شاري الجهاب الميان المبار الميان المبار الميا أري النمين أمر جاديق إلا جائزة بوعات فان مري الموادع وراثته الدول أقوم الموادع الماد المادي أقوم المادي المجلول الموادي أو المادي أو الميان الموادي ال

#### اكيه احجها كام جس وابنا ناحؤ ہے

ودی جائے آرکس کے ہاں اوقی می آم رہے ہوتی آپ تقریب واستان و بالنے استان کا بالنام میں اور ہوئے استان کیا ہے۔

ان سے بالدہ ان پہنے بالی بالی اور ان کے لیس کر پر دسی آبور کی جہدے اس سے بالدہ ان پہنے تو اس آبی اور ان کے لیس کر پر دسی آبور کی جہدے کر بہتے ہیں اور ان کے لیس کر پر دسی آبور کی جہدے کر بہتے ہیں ہے کہ ان پہنے تو آبی کہ ان کہ وہ بارک بود و بارک بود و بارک بالدہ ان کر گئی کے اس کی کی فرائ کی اور کی وہ بارک بود و بارک بود و بارک بالدہ ان کا من ان کی کو گئی ہوں ہے ہوگئی گئی کہ وہ بارک بالدہ ان بارک کی اور کی ہوگئی ہے ہوگئی گئی ہوگئی ہوگ

( مَنْ نَبِر ١٠)

## شوهر كوصدقه خيرات كى تزغيب دينا

 کہ ٹی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتم کھا کرفر ہایا کہ:''صدقہ دینے ہے انسان کے مال میں کئی ٹیمن ہوتی ''۔اب بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجبوب و ہے ہی کہدو ہے تو کافی تھا، لیکن صادق وامین نے فتم کھا کرفر مادیا کہ صدقہ و ہے ہے آدمی کے مال میں کئی ٹیمن آتی اس لئے اپنے خاوند کو اس صدقہ کے بارے میں وقتا فو قتا کہتی رہیں۔ بھی وہ پریٹان حال ہوتو مشورہ دیں کہ کچھے صدقہ اوا کریں۔ صدقہ کا بیر مطلب ٹیمن ہوتا کہ جو بچھے ہے سارا کا سارا و بکر فارغ ہوجا و بلکہ آپ نے اگر ایک چیہ بھی خرج کیا اللہ کی

اللہ تعالیٰ چیز کوئیں و کیھتے ، ووتو بید کیھتے ہیں کہ نیت کتی آچی تھی۔ اور عورتیں خوو

بھی خاوی ہے اجازت کیکر اللہ تعالیٰ کے رائے میں کرنے کی عادت ڈالیں۔ اپنے

بچوں کے ہاتھوں ہے بھی دلوایا کریں ، کوئی غریب عورت آجائے ، پھیے دینا جا ہتی ہیں

تو اپنی بٹی کے ہاتھ پیر کھ کر کہا کریں کہ بٹی جا ڈوے کے آؤتا کہ پٹی کو میں اللہ تعالیٰ جائے

کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے رائے میں کری کرتا ہے۔ یعین کریں کہ جنتا ہمیں اللہ تعالیٰ

نے دیا ہے اس کے ہالمقائل اللہ کے رائے میں ہم بہت کم خری کرتے ہیں۔ جبکہ

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے :

#### "وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُوم للسائلِ والمحروم".

(ترجمہ:) "اوران کے اموال میں مائے والوں اور نہ مائے والوں کاحق ہے"۔ مگر ہم تو اٹنا کچھ ہوتا ہے مگر نہیں دیے ،حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی اپنی ضرورتوں سے زیادہ رزق اس لئے دیے ہیں کہ وہ نیک فریب عواؤں بیمیوں پر فریخ کریں"۔ بیان کا رزق ہوتا ہے جواللہ ان کو پہنچا دیتا ہے کہ تم ڈاکیے کی طرح تشیم (Distribute) کر دیٹا، اس کو پوسٹ آفس بنادیے ہیں۔ اب آگر ہے بندہ فریوں پر فریخ کرتا رہیگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت سے زیادہ رزق دیتے رہیں گے، آگر میفری کرنا بند کر دیگا تو اللہ تعالیٰ اسکودینا بھی بند کر دینگ اوراک **♦**(90 **♦ • ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 )** 

ڈاک کے لئے اللہ تعالی کی اور کو چن لینگے، چنا نچے ہم نے ویکھا کہ بعض او گوں کے کاروبار بلین اور ثر بلین میں وہ تے ہیں پھر ایسی بات ہوتی ہے کہ کوئی معاشی بھران کا دوب جاتا ہے اور پھر پھوٹی گوڑی کوڑے ہیں، کہتے ہیں کے حضرت …ا پیعیش الکھوں او گوں سے لینے تھے، آئ الکھوں ویئے ہیں۔ جبہ کیا ہوتی ہے کہ دووسب پھیان کا اپنائیس تھا ماللہ نے آن کو دیا تھا کہ بیا ہین میں تریندوں میں کہتا ہی ہیں۔ جبہ کیا میں کہتا ہوتی ہے کہ دورسب بھیان کا اپنائیس تھا ماللہ نے آن کو دیا تھا کہ بیا ہین میں کوتا ہی کی تو اللہ تعالی نے آن کو ویٹا بند کی کہتا ہوتی ہے۔ کی دورت کوشرورت کے راحے میں شریع کرنے کیا جو دورت کوشرورت کے زیادہ دیا تھی تو ب ہروقت کوشش کرے دول میں اس کے اللہ تعالی جب کسی کوشرورت کوشش کرے دول میں اس کے دورت کوشرورت کوشش کرے دول میں اس کی حقوب ہروقت کوشش کرے دول میں اس کے دول میں اس کی حقوب ہروقت کوشش کرے دول میں اس کی حقوب ہروقت کوشش کرے دول میں اس کی حقوب ہروقت کوشش

پیدول کی خاوت اللہ تعالی کو آئی پہند ہے کہ نبی کریم سیالیت کے پاس حاتم طائی کی بیٹی گرفتارہ وکر آئی تو اللہ کے جوب کو بتایا گیا کہ اس کا والد بنزا تی تھا۔ اس بات کو سن کر اللہ کے نبی کر اللہ کے نبی کر اللہ کے نبی کر اللہ کے نبی سیالیت نے اس کو آزاد کردیا، وہ کہنے گئی '' میں اسکی جوں ، کیسے جاؤں ۔۔۔ ؟'' چنا نچہ آپ سیالیت کے ساتھ جیجا کہ وہ اس کو بحفاظت گھر واپس چینچا میں، وہ کہنے گئی کہ '' مجھے آ کیا میں شرم آئی ہے، میں آزاد بولی جبکہ میرے قبیلے کے سارے لوگ ریباں قید ہیں'' نبی کر بھر سیالیت نے نبی کی بات پر قبیلے کے سارے لوگ ریباں قید ہیں'' نبی کر بھر سیالیت نے نبی کی بات پر قبیلے کے سارے لوگوں کو معاف فرمادیا، خاوت اللہ تعالی کوادراللہ کے مجوب کو بات پہند ہے۔

(حق نمبر ۱۷)

### گھر کے اندرمصلے کی جگہ بنا نا

عورت کو چاہیے کہ ای کواپنے لئے معجد سمجھے، بڑا گھر ہے تو ایک کمرے کو ہی معجد بنالیس یا اگر کمرے کے اعمد رتخت پوش رکھ کرمصلہ بچھاسکتی جیں تو اس کو بنا کیں، وہاں پر تشہیج بھی ہو، گھٹلیاں بھی دوں اور قرآن مجید بھی قریب دواور قباب بھی تا کہ جس نے تمازيزهني بمووه آساني كالمتح يرزيه كارتح نمازيز ويتيا

ذرا سوچین آن سی که کتنی تورتی تین جو جاشت کی نماز پا هاکرا سپط میرس کے رزق جس بزلت کی دعاء کتی جی ۔ جب عمل میس کرتی جی آن اس کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں ہے برگنی توثی ہے ساول آزروزی ٹیس ہوٹی واگرروزی ہوٹی ہے آؤ گھر کے اندرالا فساد کا باعث بن جاتی ہے۔

(حق فمبر۱۸)

## فون مریخقر بات کرنے کی عادت ڈالنا

اس کا تعلق بندید کی ماوت کے ساتھ ہے کی مورتوں کی مود مادو کی ہے کہ میں فوان کے اوپر ''انچھا آپ بھی آئ یہ چارتی ہیں'''اب Commentary و اتھے وہا چل دیا ہوتا ہے کہ 'ایاں میں بھی آئ یہ بچارتی ہواں'' کہ اب اس میں ''ماد گفت گذارد یا اور پہ بھے ہی ٹیش ہوئی کہ زندگی کا قیمتی وقت آپ نے خواو تو او ہے کار

ہاتوں میں گذارد یا۔ بس To the Point (مطلب کی ) ہات کرنے کی عادت

والیس اس کا بہت فا کہ وہ وہ آ ہے۔ ایک تو وقت بچتا ہے اور دوسرائٹی اور مسیبتوں سے

میبتوں کے سفنے سے انسان فکہ جاتا ہے۔ اس لئے کہ جو اپنے گھر کی دال پکانے کی

ہاتی سنائی گی وومکن ہے اپنی ساس کی کوئی غیبت کی ہات بھی سناد سے اور آپ کو پہتا

میں نہ چلے۔ اس لئے فون پر محققری ہات کرنے کی عادت ڈالیس ، اگر دوسری طرف

کوئی غیر محرم مرد ہے تو اپنے لیج کے اندر تی رکھیں کہ اگر اس نے دوفقرے ہو لئے ہیں

تو وو کی جگدا کیا فقر وہ ہی ہول کرفون بند کردے۔

اس کااللہ نے تھم ویا ہے، اللہ تعالی فریائے ہیں "فلاف مصنعین بالفول" لیعنی اگر تم نے فیر محرم سے افتکار کی ہے تو اپنے لیجے میں کیک مت پیدا کرو، آئ کل تو یہ موتا ہے کہ اگر کوئی مروفیر محرم ہے تو ایسی میٹھی بین کریات کرینگی کہ ہے۔ سارے جہاں کی مضاس اس میں مث آئی ہو، شریعت میں اس کو حرام کہا گیا ہے۔

غیرمحرم سے بات ذرااد نچے تلے لیجے میں کرے ایک اصول بن لیس کہ جمیشہ بات سے بات بڑھتی ہے، پافتر ویادر کھ لیس کام آ گا۔

''بات سے بات برحتی ہے'' مقصد آپ سیجھے، پہلے انسان بات کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد ملاقات کا درواز و کھٹا ہے اس کی دلیل قر آن پاک سے ملتی ہے۔ ایک لاکھ بچیس ہزار بغیبر علیم السلام آئے گران میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہامیں کیا، ونیا میں صرف موٹی علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا: ''دِ بُ ادنی انظر الیک''اے اللہ میں آپ کو کھئا جا بتا ہوں۔

الیک لاکھ چھیں بزار پیغیریں صرف موٹی علیہ السلام نے بیروعا کیوں ما گلی کہ "اے اللہ...! میں آ بگود کھنا چاہتا ہوں" تو مفسرین لکھا کہ اس کئے کہ وہ کلیم اللہ تھے۔ اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو تیجرا گا اقدم بیہ ہوتا ہے کہ اس سے ملاقات کرنے کو بقی چاہتا ہے۔ تو یہاں ہے معلوم ہوا کہ فون پر جب آپ بات سے
بات بڑھا ئیں گے تو چرا گلافتدم گناہ کی طرف جائیگا۔ اس لئے پہلے قدم پر ہی اپنے
آپ کوروک لیجنے ، جس گناہ کو انسان چھوٹا بجستا ہے وہ بڑے گناہ کا سبب بنرآ ہے، اس
لئے اگر کوئی بھی پیسمجھے کہ جس تو گزن سے سرف فون پر بات کرتی ہوں تو پہ بات ڈ ہمن
میں رکھ لیس کہ جس گناہ کو انسان چھوٹا بجستا ہے وہ گناہ بڑے گناہ کا سبب بنرآ ہے۔
میں رکھ لیس کہ جس گناہ کو انسان چھوٹا بجستا ہے وہ گناہ بڑے گناہ کا سبب بنرآ ہے۔

#### ی مبرون اہم ہاتیں نوٹ کرنے کیلئے ایک نوٹ یک خود بنانا

عورتوں کو جا ہے کہ اہم ہاتوں کو ایک ٹوٹ یک میں لکھنے کی عادت ڈالیس \_ عورتوں میں یہ چیز بہت کم ہے باتھ نیک جو یاں اس کی یابندی کرتی ہوگئی ور نہ نوٹ كب نبيس بنائي جاتي - كلي ايم باتين خاوند كوكبني جوتي جين ليكن موقع پر يادنبيس آتيل اور کئی اہم کام کرنے ہوتے تیں ، جوخاوند بتا کے جاتا ہے، ووجول جاتی میں چنانچے گھر کی گئی مصیبتیں ال وجہ سے شروع ہوتی ہیں، تو فقۃ اپنی یادداشت پر مجروسہ نہ کرے اسلتے كەجب گھر ميں عورت كى اولا د يونى شروع بونو عام طور پراس كى يادواشت اتنى الچھی نہیں رہتی اکل مرتبہ بیجلدی بھول جاتی ہیں جب گھر کے اندر ڈائزی ہوگی تواپی اس ڈائزی میں خاوند نے جو کام کیے دوجھی لکھ لیا ۔ کسی اور نے کوئی کام کباتو وہ بھی لکھ لیا، کسی کو کام کے لئے کہنا ہے تو وہ بھی لکھ لیا کرے تو روز کا ایک سفیہ متعین کرلیس اور اس کے او پر بیسب کچھ کھے کرشام کو و کچھ لیس کہ کیا میں نے سب کام سیٹے یائیس۔ یہ نوٹ کے کا منانا جبآ پ شروع سے آرینگی تو آپ دیکھیں گی کہ آ کی زندگی میں وُسَلِين (Dicipline) آجائے گا۔ آ کی زندگی خود پخو دانچھی ترتیب والی بن جا لیکی اور پھرآپ وقت کا بھی خیال رکھیں گی ،جب آپ کو پیۃ ہوگا کہ آج میں نے استے کام سمیٹنے ہیں پھر کسی کے فوان آنے پر آپ اس سے دال رکانے کی ہا تیں نہیں یو چھیں گی، آپ کو پیۃ ہوگا کہ میراوقت بہت قیمتی ہے۔



آئی جلدی کے (Urgent) کاموں کی طرف توجیشیں دیتی ۔ یہ بات سنے اورول کے کانوں ایم (Important) کاموں کی طرف توجیشیں دیتی ۔ یہ بات سنے اورول کے کانوں کے سنے برانظا Mismanagement) کی وجہ سے آئ مورتی ارجنٹ کاموں میں اتخاا کچھ جاتی ہیں کہ ایم کاموں کے لئے آن بے چار ہوں کے پائی قرصت کی نیس ہوتی ۔ بروقت والوقت رہ بی نیس ہوتی ۔ بروقت والوقت رہ جاتے تو گئی ہیں کہ ''انچھا یہ کام سمیٹنا ہے ، کل تو فلاں آخر یہ ہے'' ہروقت والت کی ضرورت نیس Planning کی ضرورت نیس Well Plane half done

جب آ دمی کسی کام کواچھا پلان(Plan) کرلیتا ہے تو یوں سمجھو کہ آ دھا کام جوجا تا ہے وتو پہلوٹ بک کا بنانا اورا پنے وقت کا خیال رکھنا اورا پنے کا مول کواس میں لکھے لینا آپ کے لئے فائدے کاسب بنے گا۔

(حق نبره)

## تبجيضرورت كي چيزول كوسنبيال كرركهنا

ای طرح گھر کے اندر بعض چیزیں ایک ہوتی ہیں جن کی اچا تک اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے، انگوگھر میں مناسب جگہ پر ہروفت تیار حالت میں رکھیں ، تا کہ پر بیثانی نے فاتھ جا کمیں۔

(۱) مثال کے طور پر ہر فورت کو اپنے گھر کے اندرائی پھوٹا سا ابتدائی طبی الداد کا کیس (First Aid Box) بناٹا چاہئے ، فورتیں قوما اس طرف توجہ نیس کرتیں ، البذا چھوٹی چیوٹی چیزوں کیلئے ان کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ڈراسا کسی بچے کورشم آگیا تو کہتی ہیں' ایجھا چلو تی ڈاکٹر کے پاس' اب ڈاکٹر کے پاس تو بچے نے جانا ہے، ماں اس کے ساتھ ویلے بی جارہی ہے، جب ایک مورت فیرمحرم ڈاکٹر کے پاس جائے گی تو اس سے بات بھی کرنی پڑے گی ۔ کی مرتبہ چیرے بھی کھول جیھے گی



اور پھر کئی مرتبہ بات ہے بات بڑوہ جائے گی ، اس کے شیطان کے دروازے کو بند
کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روز مروکی جو دوائی جوتی ہے یا چیزیں ہوتی ہیں وو گھر
کے اندر رکے لی جائیں ، سروروکی گولی اور بخار و فیرو کی دوائی کو جھنا بہت آسان ہوتا
ہے۔ تو ہر گھر کے اندر عورت اپنا ابتدائی طبی انداد بکس (First Aid Box)
بنا ہے، خدانخواستہ بچے کو کوئی چوٹ لگ علی ہے یا آپ کا باتھ جل سکتا ہے تو اگر گھر
میں کریم رکھی ہوگی جورٹم پر اگانے کے لئے یاجلن کی حالت میں لگائے کے لئے ہے تو
جب زائم پر فوراوہ چیز لگ جائے گیاتو پھرائے انشان جسم برتیمیں دے گا۔
جب زائم پر فوراوہ چیز لگ جائے گیاتو پھرائے انشان جسم برتیمیں دے گا۔

ہوتا ہیہ ہے کہ پچیجا ایا فرض کر وخدانخو استادورت کا ہاتھ جل گیا اب و اکثر کے 
ہال خاوند کے کر جائے گا اور خاوند کا م ہے شام کو آتا ہے تو اب جار پانچ گفتے زخم کو
اس خاوند کے کر گئت ڈو اکثر کے پاس جائے کے پہلے پہلے اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ
زخمول کے نشان رہ جاتے ہیں۔ اسلے گھر کے اندیکا م
ہوتا جا ہے ، بیٹورت کیلئے ویٹی و دنیاوی دونوں اعتبارے فائدے کا سب ہوتا ہے۔
عورتوں کو جائے کہ مرد ڈو اکثر کے پاس جائے ہے جتی الوسع پر جیز کریں تا کہ اللہ تعالیٰ
فیرمح م کے فتنے مے محفوظ فرمائے۔

(۲) ای طرح چاہوں کی جگہ متعین کر کیجئے ،اکثر اوقات کہیں جانے کا وقت ہوتا ہے تو چاہیاں نہیں لیتیں ، چاہیاں ڈھونڈ رہی ہوتی جی اور جب چاہیاں نہیں پائٹیں پھر جھڑا بنرآ ہے۔اس لئے انہیں سنجال کر متعین جگہ پر رکھیں۔

(۳) ای طرح چیری بھی ایسی چیز ہے جیکی اکثر نفر ورت پڑتی رہتی ہے، اے بھی مخصوص جگہ پر رکھا کر یں۔ پھل اور میزی کا غفے کیلئے الگ الگ چیری کا عونا نفر وری ہے کیونکہ اگر بالفرض ایک چیری عواورائی ہے پیاڑ کا نا ہواور تھوڑی ویر بعدای چیری ہے۔ میب کا ننا ہوتو پیاڑ کا ذا گئے میب بیس شامل ہو جائے گا اور و و برمز و ہو جائے گا، بلکہ وہ کم بدمز و ہوگا اور گھر کا ما حول زیاوہ بدمز و ہوجائے گا۔



(٣) بيولري بمس موراتوں كے بإس ہوتا ہے اس كوسمنبال كرر كئے ، ان التم كل اہم چيزوں كر كئے كا صابط بناد تبخيرت تاكد جس كوچا جي آپ كوانت برسيا ہوئے ، آپ آپ نور كى زند كى كے كى سارے جشر سان چيزواں سے وابستہ ہوئے ہیں۔ آپر آپ نور كريں كى تو من چيزوں كى ميد ہے جو جشكن ہوئے ہيں وہتم ہوجا كي كاوراند تعان كے تلم ہے تيمان كوان چيزوں كى جيد ہے گھر كا ماحول مارت كرنے كاموتح تمين سلے گا۔

→ -

(حق نميرام)

# بیون کوکوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے خاوند کی نظروں ہے کر جائے

\* 111



(حق فبر۲۲)

### بچوں کے بارے میں خاوندے مشورے کرتے رہنا،

جو چیز نوٹ کریں رات کو خاوند کو پوری رپوٹ دیں تا کہ خاوند ہیا نہ کیے کہ مجھے پہلے کیوں ٹیمیں بتایا۔ چھر خاوند کے مشورے سے جس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہو آپس میں ل کر بچوں کی تربیت کریں ، جب دونوں کا مشورہ ہوگا تو اند تعالی پھران کے بچوں کی تربیت بھی اچھی فرمائمیں گے اوران کو معیبتوں سے بھی محفوظ فرمائمیں گے۔

#### (حق فبر۲۲)

## خاوند کی جنسی حاجت پوری کرنے میں کوئی تر دوند کرنا

نی عظیم کی حدیث میارک کامفیوم ہے کہ اگر خورت کی سوری پر سوار ہے اور
اس کے خاوند نے اس کو کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے تو وہ اپنی سواری سے پیچ
انزے اور خاوند کی ضرورت پوری کرنے کے بعد پیرسواری پر سوار ہو۔ اس معلوم
ہوا کہ نی کریم عظیم نے ہویوں کو اس بات کا حتم دیا کہ وہ خاوند کی ضرورت پوری
کرنے میں ٹال منول ہے کام نہ لیس اور اپنی تکلیف کو بھی نہ دیکھیں ، چھوٹی موٹی
تکلیف کا خیال نہ کریں بلکہ بیا جرکا کام ہے اور خورت کی فرمہ داری بھی ہے۔ اللہ
تکافی کی طرف سے اس کو اجرماتا ہے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ ''جب کوئی بیوی اپنے خاوند کی ضرورت پوری کرتی ہے اور منسل کرتی ہے تو منسل کے پانی کے ہر ہر قطرے کے بدلے اللہ تعالی اس کے گناموں کومعاف فرمادیتے ہیں''۔ تو سوچھے کہ کتنے گناہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریلعے معاف فرمادیتے۔

جی علیدالسلام نے میجی فرمایا کہ اقرب قیامت کی علامت بیس سے بیعلامت بھی ہے کہ فور بی صحت مند ہونے کے باوجودا پنے خاوند کی ضرورت پوری کرنے کیلئے ال مؤل ہے کام لیں گی۔ آئ یے عکایات اکٹھ ملتی ہیں اور واقعی یے قرب قیامت کی علامت ہے، کہ عورتی سخت مند بھی ہوتی ہیں، وقت بھی ہوتا ہے مگر خواتنو او نال مثول اس لئے کرتی ہیں کہ خاوند کو اپنی اہمیت جنا بھیں۔ حالا تکہ دوسری طرف مرد گناہ کا راستہ و حوید رہا ہے جس کو حال کھا تا نہیں لئے گا تو صاف ظاہر ہے کہ جمام کی طرف لیا فی نظروں ہے و کیجے گا اس لئے نیک دیویاں اپنے خاوند کی شرورت پوری کرنے میں چھوٹی موثی تکلیف کی پرواؤٹیس کرتیں ۔ ہاں ....ا شوہروں کو بھی چا ہے کہ وہ بھی عورت کی خرورت کا خیال رقیس اور اس کو زیاد و آگلیف میں نہذا لیس جلہ سے چیز تو بیار و مجب سے حالت کے اس کھا تھی جا سے کہ سے چیز تو بیار و مجب سے حالت کھا تھی ہے۔ میں تو بال میں جا کہ ہے۔ کہ تو ہوں کو بھی ہے۔ میں تو بالوں کھی جا ہے۔ میں میں افیام تو تیم کے ساتھا سی کا حال جا ہے۔

نی میں فیلٹے نے فرہایا کہ انتخورت کیلئے عثو ہر جنت کا درواز ہے '۔ حدیث مہارک کامفیوم ہے کہ جومورت اس حال میں مرے کہ اس نے فراکنس کو پورا کیا ایشنی فرنس نمازیں پڑھیں ، پردے کا خیال رکھا، ادرا پنے خاوند کوخوش رکھا۔ اس سے مرت بھی القد تھائی اس کیلئے جنت کا درواز و کھول دیگئے۔

(حق نبر۲۲)

# خاوندکو پریشانی کے وقت تسلی دینا

ميس كا قد معروف بي قرآب علي الله ي بيب كل مرتب وي نازل او في الله و الل

پاس کیچینیں انگو کما کرویے والے ہیں اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں''۔ جب آپائے افتحاطلاق کے ہالک ہیں توانلہ تعالیٰ آپ کو ضائع قیس کریے گئے۔ انہوں کا

چتانچے اہلیہ کی ان باتوں سے اللہ کے محبوب کو آسلی آل ٹی۔ انبذا خاو تد بھی کاروباری معاملات یا کسی اور بات سے پریشان ہوتو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب گھر میں آئے تو تسلی کے بول بولے بیٹ ہوکہ اس کی پریشانی کو اور بڑھانے کیلئے پہلے سے تیار ہو۔ (حق تمبر ۲۵)

### غلطي كومان ليتا

م ربی ہے ہیں کہ دیں گے۔ اس ہے کہ خاوند کہدرہا ہے کہ تمہاری فلطی ہے قوا تناہی کہدویں کہ بال .... امیری فلطی ہے۔ اس ہے کیا ہوگا؟ فلطی کو تعلیم کرنے میں مزت ہے۔ بیر سوائی نمیں ہوا کرتی ، خاوندی ہے تا، خاوند کے سامنے ہی آ پ کہدری جی کہدری جی کہ کی عاوت تو کیا ہوا۔ یا آگر خاوند نے کوئی ہات کردی تو آپ اسکے جواب میں فورا یو لئے کی عاوت مت ڈالیس ۔ ترکی ہزر کی جواب دینا گھروں کیا جڑنے کا ذراجہ بن جاتا ہے۔ یاور کھیے ۔... اچپ رہنا بھی ایک جواب ہے، یہ بات ذرا دل پر لکھولیس ۔ تی مقامات پر خاوند کی بات من کرچپ رہنا ،اس سے خاوند کوا کا جواب ل جاتا ہے۔ یعض مرتبہ الفاظ کے بجائے خاموثی میں زیادہ وضاحت ،وتی ہے۔

(حق نبر۲۹)

ھکوے شکا بیتیں لوگوں کے سامنے یا میاں کے سامنے کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے کی عادت ڈ النا مطلب میہ کہ جب عبادت کرنے کا موقع ملے تو دعا کمبی ما تکنے کی عادت

مطلب ہیے کہ جب موادت برے کا مون سے دعا ہی ماہتے کی عادت ڈالیں۔ دل کا جوقم اور بھڑائی ہے ووقون پر سمیلیوں کے سامنے بیان کرنے کے → 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0 
→ = 1.0

بجائے اپنے اپنے رب کو بتانا شروع کردیں تو آپ کا پروردگار آپکے دل کے قم کودور فرمادیگا۔ اس سے آپ کودعا کی لذت بھی نصیب ہوگی ، آپکے دل کوشلی بھی ٹل جا لیکی اور پھر قضاء پرمبر بھی نصیب ہوگا اور آپ کے دل میں سے بات ہوگی کہ القد تعالی مجھے جس حال میں رکھے میں اپنے رہ سے داختی ہوں۔

۔ جہاں۔ یہ تو جھر اٹھا نہ وصال اٹھا ہے یارجس مال میں رکھے وہی حال اٹھا ہے اللہ تعالی جس مال میں رکھے اس مال میں اللہ تعالیٰ کا شکراوا کرتی رہیں۔

(حق نمبر ۲۷)

# خاوند کے قرابت والوں ہے اچھاسلوک کرنا

اس لئے كه حديث مباركه مين آتا بي الدين الصيحة " (ترجمه): " وین سراسر خیرخوای ب از (مشکلوة) اور خیرخوای کا تقاضا ب که خاوند کے ماں باپ بہنیں جو بھی اوگ ہیں،ان کے ساتھ آپ شرعی انتہارے بار کا تعلق رضیں ، تا کہ جھکڑے کی کوئی سخبائش ندرہے۔ اس کواپنی ذ مدداری نبچیں، بچرد کھئےاں کی وجہ ہےاللہ تعالٰی کی طرف *ہے تنٹی برکتی*ںآ<sup>۔ تا</sup>یں گی ، خاوند کے قریبی رشتہ دارول ہے اگر عورت جھکڑے چھیڑے گی توسیجھ کے کہ بیکام خود خاوند ہے ہی جھگڑا چھیڑنا ہوگا۔ جو پچھیجی ہو مال مال ہوتی ہے، پہن بہن ہوتی ہے اور جمائی جمائی موتا ہے، خاوند آپ کوحل پہ سجھتے ہوئے وقتی طور پرآپ کی بات مان بھی لے گا پھر بھی وہ اس چیز کو دل سے برا مجھے گا کداس عورت نے میرے قریب والول کی برائی کیوں کی؟ تو ایک اسول بنالین که خاوند کے قریبی رشتہ دارول سے ہمیشہ اچھا سلوک رهیس اسكئے كه خاوند كے قريبى ميں۔ جب خاوندان كو قريب مجھتا ہے تو آپ بھى ان کوقریب جھیں ، یہ چیز اجر کا باعث بن جا کیلی ۔

\* 1.0 \*



(حق نبر۲۸)

# اگرخالق کی نافر مانی ہوتی ہوتو مخلوق کی اطاعت نہ کرنا

ایمی شریت کی پیروی ہروت بلحوظ رہے۔ "لا طاعة السم حملوق فی معصیة التحالق" (ترجمہ): "خالق کی معصیت میں گلوق کی کوئی اطاعت نہیں"۔ حتی کہ اگر خاوتد بھی کوئی الیا کام کیج جواللہ تعالی کی تافر مائی میں داخل ہوتو ہرگزیات منانیں۔ مثلاً اگر خاوند کیچ کہ پردوا تارووتو پردو ہرگزئیں اتارے، ہاں! خاوند کو کیے سمجھا یا جائے تو اس کے بارے میں اللہ والوں سے مشورہ کریں، علما و سے رجوع کریں۔ مگر کوئی کام خلاف شریعت نہ ہیں جا ہے بال با ہے کہیں یا کوئی بھی کے۔

کئی مرتبہ عورتیں اس متم کی شکایت کرتی ہیں ، قو خلاف شریعت کام ہیں گئی کے دل فرٹ کی کرتی ہوں گئی ہے۔ اللہ تعالی کوراضی سیجئے۔ ہاں اگر کوئی پریشائی ہے کہ ایک طرف سال و خاوند اور دوسری طرف اللہ تعالی کا تھم ، تو ایک صورت میں مفتی حضرات ہے ، مشائح ہے رجوع سیجئے۔ ووآپ کو اعتدال ادر میا شدوی کا اچھارات بتلادیں گے ، جس سے آپ کواس معیب سے چھٹکا دائل جا گا۔

ا پنے میاں کو کئی و فی ماحول ہے شملک کرانے کی کوشش کیجنے ،اس گافا کدو ہوگا کہ ماحول کی نبعت ہے آپ کا میاں ایک تو نیکی پر رہے گا، گنا ہوں ہے بچے گا اور وصرایہ کہ اگر وہ آپ کے حقوق اوانہیں کررہا تو کم از کم و نیا ہیں تو کوئی ایسا ہوگا جو آپ کے میاں کو حقوق بچوا کرنے کی تصبحت کرسکے گا۔ اور یہ بات کئی مرتبہ ایز ہے گھرک آباد ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی تمام مسلمان خوا تین کو اپنے خاوندوں کے تمام حقوق کی اوا بی کی تو فیتی نصیب فریائے۔ (آمین یارب العالمینن)

اس کےعلاوہ چنداور حقوق صخفے اُنتا کے جاتے ہیں

(١) خاوند كى حيثيت عدزياد و تان أغشاكا مطالب ندكرنا.

(١) شوبر كا دجازت ك بغيرا ينظ مال من عيد كك كونده ينا

(٣) ہر جائز کام میں خاوند کی اطاعت کر، البنہ خلاف شرع اور محناہ کے کام

میں معفررت کرو ہے..

(~) اسكى؛ جازت ك بغير ينقل نمازيز حنا جا بينه نيقل روز وركفنا جا بينيد.

(٥) خاوندكوتشدى إبرصورل كي ديديث هير نه بحما عاسين.

(٢) خاوند محبت کے لئے بلائے تو شرق میانعت اور کاوٹ کے بغیرا تکاریڈ کرے۔

(2) اگر خاوند میں کوئی گن و کی بات و کیھے۔ یا فغاف شرع بات و کیھے تا تو اوب کے ساتھ منع کرو ہے ں

(۸) ارغان ملکرند زکارنار

(9) این کے ماتنے بدنیائی نیکرنازیان درازی نیکن

(١٠) الحيد والدين كوابنا مخدوم تجهيركرا تكاوب واحترا المركزة الحيسما تصافر جمكز كرياكس

الورطر يقدمت الدانية أغانا

را) کھانا و کرفٹر کے ساتھ کیساتھ بیا آئیں، گھر میں جو کورٹی کھانا پہائی ہیں وہ گھر والوں کے جسموں میں جاتا ہے اور بیل ایکے جسموں کی نذا بندا ہے اس کھانے کے گھر کے لوگوں پر انٹر اسے پڑتے ہیں اگر و کر کا خیال نہ رکھا جائے اور ایکا تے ہوئے فغلت برتی جائے تو یہ کھانا ایکے جسم میں جا کر تور تے بچائے فلست پیدا کرتا ہے اہتما مورڈوں کی کہلی فرسروار کی ہے ہے کہ کھانا اگر ویکر کی کیفیت سے بنا کیں تا کہ سرووں کے وجول میں تیکی کے افرات ہوں اور کن توں کی فلست جست جائے چنا نچہ نیک نے یاں کھانا یہ تے جوے اپنی زیان سے اللہ کا وکر کرتی رہیں۔ سحابیات کا جمل کی کی طریقہ تھا چنا نچہ ایک محابیہ استور پر دوئی الوائے تیں جب روٹیاں لگ کئیسا تورو تی کی اوکری

اور میرے تین بارے بمی مکسل ہوگئے تو سحابیات کی بھی بجک عادت تھی اور نیک

جو یوں کی بھی بہی عادت ہوتی ہے کہ کھانے کے وقت فظ ہاتھ نیس چاہ تیں بلکہ زبان اور دل اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کو یاد کرتی ہیں اس سے کھانے کے اندر توراً جاتا ہے آپ اسکا تجربہ کر کے دکھے لیس کہ آپ بچوں کو ہا وضو کھانا کھا نیں اور ذکر کے ساتھ کھاتا کھلا کیں آ کھے بچوں میں فرمانیر داری کا جذبہ بڑھ جائے گا خاوند کو آپ ذکر کے ساتھ یا دضو کھانا کھا کیں تو خاوند کے دل میں آپکی محبت میں اضافہ ہوجائے گا بندے کے اوبر کھانے کا بہت اگر پڑتا ہے۔

ہمارے مشائ نے فرمایا کہ دوچیزی انسوف کی جان ہیں (رزق حلال اور صدق مقال) کھائے تو حلال چیز کیا انسوف کی جان ہیں (رزق حلال اور صدق مقال) کھائے تو حلال چیز کھائے اور یوئے تو بچی یوئے ہیں آ دمی ہے دونوں یا جس آ کی اور پر لگ کے ان دو پر دل کے ذراجہ و دائند کے قرب کو آسانی کے ساتھ حاصل کرسکتا ہے، اس لئے بچوں کو جو کھانا کھلا کیں و دائیا گ کا خیال نہیں ہوتا مشکوک اثر ات ہوئی ورق کو برتن دھوئے وصلوائے میں پاکی کا پاگ کا خیال نہیں ہوتا ہے گئی مرتبہ ستی کر جاتی ہیں کھا تاتی ہیں تو ساتھ کا نے لگی ہوتے ہوئے ہیں۔ اب سوچنا اس کھائے میں برکت کے بچائے ظلمت آئے گی تو پھر اسکا اثر آ پکو خود می ہوگتنا پڑیگا میال ہے دین بنا تو مصیت آ پکی، اولا و ہے دین بنی تو مصیت آ پ کی تو بجب مصیب دونوں الحرف سے آئے گی، اولا و ہے دین بنی تو مصیت آ پ کی تو جب مصیب دونوں الحرف سے آئے کی مرآ تی ہوتا کیوں نہ آ پ اکوالیا کھلا کیں جب مصیب دونوں الحرف سے آئے کی مرآ تی ہوتا کیوں نہ آپ اکوالیا کھلا کیں جب مصیب دونوں الحرف سے آئے کی مرآ تی ہوتا کیوں نہ آپ اکوالیا کھلا کیں جب مصیب دونوں الحرف سے آئے کی اور الے گ

ایک نکنداور بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ گھانا بنائے لگیں تو تو کھائے میں مہمان کی نیت بھی ضرور کرلیا کریں کہ میں گھر والول کے لئے بھی کھانا بنار ہی ہوں اور ایک آ در مہمان کے لئے بھی یا دومہمان کی بھی نیت کر رہی ہوں اگر مہمان آ جائے تو میرا کھانا اتناہ و کہا شکو پیش کر سکوں اگر مہمان نہ بھی تو نبیت کا تو اب اللہ نامیہ افعال میں لکھ دینگے۔

حضرت مولا ناسيداسعد مدنى ابن حضرت شيخ الاسلام سيدحسين احمد مدني "

**﴾**(\_!^\)**﴿** 



كا في صاحبر اوى كے نامائيستون سے بعر بورا يك يا وگار ال

عزیزہ دیکی .....!اعترام کو دارین میں بامراہ بنوش وقرہ رکے ۔ ( آمین ) بنی .. ! پیاد نیا چند روز دے ،اس کئے ! س کی سی خوائش و نوقی کی خاطر سخرے کی اصلی اور جمیشہ کی زندگی کو بر بادگرنا تھے و توکساورا ہے ساتھ دائشی ہے .

تم اے اپنی زندگی کی خوا ذمہ و رروہ ہم بوڑ ھے دوگئے جیں ایکنی کے مال باپ جيت بالتونيمي وبأثرت ماس لخاب وبإساار كام كه بحضائه باكروق مجوأت سَرَ نا ودراصل عِيْنِ عَنْ والمانغَةِ وتُقْلِعانَ كا يَا شِيخِ واللَّا ورسب سنة برَّا فَهِر خُوا واللَّه بِهُ تسبار خاندان ورشاد ومن و بادشامت تبيل، بكده ينداري او تعلق بالله منه واس الله الله وبديد أكر والمنت جاتى مريد الوج في ويده والماك كونى تخليم مستحكيم جيزت تمبارے النے قابل نخر بوعلی ہے اور ندی کام آسکی ہے یتم ایکی بگر اور خاتمان میں جاري وكروبان قريب والعيدتمبازي بركام الارج فركت الارجر فيخ فورست وكيحة فا وبراً كرتم ن كونيًا كام ويابات النية وزا أيرط بينية كه خلاف كي توان كورموا مروكي اور خود بھی ذکیل ہوگی مالیا تن میں فیشن اور نقل کے بجائے دین داری کا کھا تا اور شرم وحیا مانا بإس شروري ب رببت بياد كون ب تعاملات مناسب نبيس ين بم يح م تعلق اوركم ہے کم یا تھی ہمینا ہی مصیرتیوں ہے بھائی میں اتعاقات میں اپنے برول کی مرشی کو سامنے رکھ (جس ہے ور بنتہ وہ لیاند کریں وی مناسب ہے)۔ ملئے اور تب واليور نے غوش اخلاقی ، فندو پیشانی اور اکساری ہے ہیش آناء بینشدا ہے آپ کو سب ہے تمتر مجملاً دومرے کتنے ہی فراب ہوں ، بینے سے بہتر ہمنا ، گرمسرال ک بزون کواینا بزادمراینا خیرخواد سمجنو کی توانثه مانند مممی وکین مناموکی مشادی ست پیپ ما سا یا ہے کا درجیا ننداوران کے درمول الطاق کے احد سب سے جزازوتا سے تکرشاوی کے بعد تورير كادريه ولها بالبياب بين بزحاه والوتاب الرافي مرض كيفا ف جينا وبينا الدي عادين بيد بنوونام كراه وفدات كروه مب تهو دستاتيان دول كشاه دولول بش مخزت





ہوگی ،آرام طبی ،کا بلی اور خدمت لینے کی خوار بنوگی تو لوگوں کی نظرے کر جاؤگی۔
گھر کی ہر چیز پر گلرانی رکھو ،کوئی چیز شائع شہو، کسی چیز سے بے پر واہی ند برتو،
گھر اور گھر کی چیز کو بر ابر صاف سخر ااور اپنی جگہ پر رکھنا ، جو چیز جس جگہ سے اٹھا کا ،کام
ہوتے ہی بند کر کے اس کی جگہ پر رکھنے کا اہتمام کرنا ،مصالحوں ، جیائے ، اچار وغیر و
فابوں ، ایڈلوں وغیر و سے لو، تو کام ہوتے ہی بند کر کے اس کی جگہ پر رکھو کسی چیز کو کھلا
اور بے جگہ مت چھوڑنا ، کیٹر ول اور دوسری چیز ول کی اپنی جگہ ہوئی چاہیے ، تا کہ جس
چیز کی ضرورت ہو، وقت پرٹل جائے ، تماز کو ٹھیک وقت پر سے جا اور اظمینان سے ول لگا کر
پڑھنے کی عادت والو، ناشکری اور غیب عورتوں کی بدترین عادت ہے ،اس سے میچئے
کی کوشش کرنا۔

کی کوشش کرنا۔

فقط والسلام اسعد غفرله به

دعاہے کہ اللہ تعالی میرے ابویا کوکروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ہم سب بہن بھائیوں کوصر جمیل ہے نوازے ۔ آمین ۔

نوث: ية در ما بنامه وفاق المدارس من محرم الحرام ٢٢٨ بيركوشا لع بواتفاءاس كى افاديت اورجامعيت كى وجهاس كتاب من شائع كيا كيا .

## متفرق مسائل

## عورت کاشو ہر کی ا جازت کے بغیر گھرے لگلنا

عورت کیلئے بیجائز نبین کہ اس کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نگلے، وہ شوہر کی نافر مانی کی وجہ سے بخت گنبگار ہوگی ، البتہ اگر اس کے والد بخت بیار ہوں یا اسے کوئی ضروری کام چیش آجائے ، جسمیں ٹھنا ضروری ہے تو وہ جاسکتی ہے۔ لیکن ضرورت پوری ہوتے ہی گھروالیس لوٹ آئے۔ (شای رنہ ۱۰۲س ۲۰۲) \* " \*



### عورت کا بغیرا جازت والدین کے گھر رہنا

عورت اگرشو ہر کی اجازت اور ولی رضا مندی کے بغیر اپنے والدین کے گھر رہے گی تو نافر مان ہوگی۔اوراتن مدت میں وونان نفشہ کی متحق بھی نہیں ہوگی۔ (شای بنا ۳ میں ۵ سے ۵

### والدین اورشو ہرمیں ہے کس کی اطاعت لازمی ہے؟

حدیث پاک میں والدین کے فضائل بھی موجود ہیں کہ جنت والدہ کے قدموں کے پیچ ہے۔ (فیض الباری) اور اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور شوہر گی اطاعت کا بھی تھم ہے۔ مشکو قشر ایف میں ہے 'اگر میں کسی انسان کو تجدو کرنے کا تھم ویتا تو عورت کو تھم ویتا کہ ووالے شوہر کو تجدو کرنے '۔ (سنے:۲۱۸)

لبذاشادی کے بعد اگر والدین جائز کاموں میں شوہر کی فرمانبر داری ہے روکین تو ان کوئی نبیس ، اورائی حالت میں لڑ کی کوان کی اطاعت بھی لازم نبیس ۔ والدین اور شوہر سب کا احترام لازم ہے اور نائق بات کسی کی بھی ماننالازم نبیس ۔

(محمود بيه التي ١٨٠١م)

## عورت کااپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کی شرعاً مدت

عورت کواپنے مال پاپ سے ملنے کے لئے ایک ہفتہ میں ایک مرتبہ جائے کاحق پ ۔ اور دوسر سے محرم رشتہ داروں سے ملنے کیلئے ایک سال میں ایک مرتبہ جائے گا اختیار ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے اور نہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ فیمرمحرموں سے گھر جانا جائز فیمیں بھو ہرا گراجازت دیگا تو گناہ گارہ وگا۔ (شامی بنج ۳۴) شام ۲۰۴)

# عورت پرسسراورساس کی خدمت کاحکم

شو ہرا آگرا پٹی بیوی کواپنے والدین و فیرو کی خدمت کا حکم کرے یا کوئی بھی جا تز

کام کا تھم کرے تو بیوی پراس کا حق ہے کہ اس کی بات کو بان لیے۔اور شامی میں ہے کہ اس کے قیم کو پورا کرنا واردیب ہو جاتا ہے۔ (ن ۴۰۰ میں ۴۰۰)

البت اگر شوہر تھم نہ کرے تو شرعا اگر چہ پھی واجب ٹیس لیکن اگر وہ تورے شوہر کے والدین کے مما تھ ہے تو خو فااور اخلا تا جتا ہو سکے آئی خدمت واجب ہے۔ لبندا یہ خیال کرنا جا ہے کہ وواس کے شوہر کی مال ہے تو اپنی مال کی طرح اس کو بھی واحت بیٹنچ نے اور شوہر کی اطاعت کرے ۔ آفر جب مورت کو کوئی ضرورت ویش آئی ہے تو شوہر کی مال اس کی خدمت کرتی ہے۔ اس طرح آئیس کے تعلقات ٹوشگوار رہتے ہیں اور مکان آبادر ہتا ہے۔ ( آور بھروں نے ۱۸ مردد)

اور مقیقت کی نظرے آخر و یکھا جائے تو پہال دیوی کی محبت ای پر سوتو ف ہے۔ کر حورت میں سمجھے کے شوہر کی مان بھی اس کی مال، اور شوہر کے دالعاس کے والد ہے۔ اس لئے کہ شادی کے احد میاں ہوئی ایک ہو جائے ہیں اور ان کی مجت دورا تفاق اتجا ہوگا جتنا وہ ایک دوسرے کی مال باپ کی عظمت اور خدمت کریں گے۔ مجم بیلیمی اصول ہے کہ اجسی کرنی دیسی بجرتی "۔

آئ اگر حورت اپنے ساس اور سرکی خدمت کر گی جب کے وہ خدمت کے گئی جب کے دو خدمت کے علی جائے گی۔ اور آگر دو علی جائے گی۔ اور آگر دو علی حل اور آگر دو علی ایس کے ساتھ بھی ایسائی معاملہ ہوگا کہ وہ خدوم ہوجائے گی۔ اور آخرت کا اجر و انعام الگ ہے، کہ عام سلمان کی کسی عاجت کو پورا کرنے پر جب ہے تار احاد یت بھی اجر و قضائل وارد جی تو آئی۔ قریبی رشنہ دار اور پھر شوہر کی خوشنو دی بھی احاد یت بھی اجر و قضائل وارد جی تو آئی۔ قریبی رشنہ دار اور پھر شوہر کی خوشنو دی بھی اس کے والدین کی خدمت کرنے پر کیا ہے گا؟ اس کا اعماز و خیمی لگایا جا سکا۔ اگر اس ساس بداخل تی اور خیمی ہوتو ہا ہی کا محد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہے اگر آن بھی ہوتو ہا ہی کا دمدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہے ، گئی رہے کی اللہ یا کسی جہت و الی دے اور این کے قلوب بھی جب و الی دے اور اور یا در کھا

جائے کہ خدمت اور مخلمت ہے جتنی محبت ہوگی وہ کئی چیز نے ٹیمیں ہو عتی قر آن کر یم شن ہے کہ ' ٹیکی اور برائی برا برٹیمیں ہو سکتی ، برائی کو اگرا چھائی ہے وور کیا جائے تو وشن بھی گہرا دوست ہوجائے گا'' اللہ پاک تمام است مسلمہ کے گھر والوں میں محبت اور الفت کی بھاریں ناز ل فرمائے ۔ (آمین)

### شو ہر کی خدمت کی ذ مہداری

ابودؤوشریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ منی بالکہ جیں کہ آپ علیہ السلاق والسلام جب مسواک فرماتی تو ورمیان یا فرافت کے بعد بجے مسواک عطافر ماتے ، 
تاکہ جیں اس کو دعوقاں اور دعو کر چرآپ علیے کوعطا کروں یا بعید فارغ ہونے کے اعلاً کرر کھ دوں ، تو و فرماتی جیں کہ جیں اس مسواک کو دعو نے سیلے خو داستعمال کرتی اٹا کہ اعلیہ مبارک ہے برکت عاصل کر ہیں ) ، استکا بعدائی کو دعوجی ۔ اس حدیث کے ضمن جی حضرت بیشی الحدیث حاشیہ بذل جی انتخاب کے خود سرخدمت نوو کے واجب ہو کہ تو واجب ہیں کہ ان کہ ایک صورت تو واجب ہیں کہ آئی اور جا ہے کہ شو ہر کے ذمہ خدمت نوو کی تو ایک صورت میں تارہ ہے نہ دو گی تو ایک صورت میں تارہ ہے نہ ہو گی اور ایک کے داجب ہو بیا کہ تو ہیں ہے دو بی تارہ ہے ہو گی ہیں ہے ، اس کی افسار کے داجب ہو بیا کہ تو ہیں ہو کہ بیا کہ تو ہیں ہے ، شامی کی افسار کے داجب ہو بیا کہ تو ہیں ہو ہیں ہو ہیں ہے ، میک کا تصر کی جو بیا کہ تھی جا کہ تھی ہیں ہے ، میک کا تصر کی جو بیا کہ تھی جی تارہ بید ہو مشتبہ کی بید ہو تھی کی ہیں ہے ۔ میک کا تصر کی جو بیا کہ تھی جی تارہ بید ہو تھی کی ہیں ہے ۔ میک کا تصر کی جو بیا کہ تھی جی تارہ بید ہو تھی کی تارہ بید ہو تھی کہ بید ہو تھی کی جیسا کہ تھی تیں ہے ۔ میک کا جو بیا کہ تھی تارہ ہو کیا گیا ہے کہ تارہ کی تارہ کی تو بیا کہ تھی تارہ ہو کہ تارہ کیا تھی کی تارہ ہو کی تارہ کے کہ تارہ کی تارہ کو تارہ کی تارہ کر تارہ کی تارہ

### بيوى كاعلىجده مكان كامطالبه:

مرو کے ذرمہ دواجب ہے کہ عورت کو ایک الیا کمر دعلیجدہ رہے کیلئے دے کہ اس میں شوہر کے مال باپ بھائی بہن وفیرہ ندر ہے ہوں، بلکہ دو پورا بیوی کے قبضہ اور تصرف میں ہو۔ لہٰذ ااگر صحن وفیرہ مشتر کہ ہوں جس کوشو ہر کے دوسرے عزمیز بھی استعمال کرتے ہوں اور بیوی بھی ، تو اس کومطالبہ کا حق نہیں کہ میر اسحن بھی مستقل ہونا → (IIT) ← → √√√√√√√

جیا ہے اس بین بھی کئی گرکت شہور بیان وقت ہے جب کہ شوہراور ہو کی دوتوں زیاد وہا مدار نہوں بلکہ متوسط در ہے کے بول آئر بالدار بور اور شوہر بین اس قدر استطاعت ہو کہ کوئی مشقل گھر میتحدہ ہوئی کود ہے سکتا ہے تو اوٹر پذکر بنوا وکر یہ پر بخودہ عامریت پر جس کامنحن وغیر وجمی میتحدہ ہوء تو عورت کو اس کے مصالحی کا حق حاصل ہے۔ (شال، ن ۲۰ س 200، بحودیہ ن ۱۳۰۳س ۲۳۹۹)

عودت کننی عدت میں قریبی رشتہ داروں سے ملا قات کر سکتی ہے؟ جوعورت کے محرم ہوں (جن سے نکان جائز نیس) بن کے مکان پر سے کیلئے سال جمر بن ایک دفعہ جاتا اور شوہر کا اس کیلئے آب زنت دینا درست ہے جبکہ وہاں پر دسے کا انتظام ہواورکوئی فتشاور مفعدہ نہ ہوائی سے زاند حل نجیس آ مروور شہدار کا چاہیں تو ان کیلئے بھی میکن صد ہے سمرف وہاں جانے اور ملاقات کرنے کی ابازت ہے درات گزارنے کی وہاں اجازت نمیس۔ (شی کا شیافات کرنے کی ابازت ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10) ★ (10

# كيامعاش كي هي صورت مين بيوى كوشكايت كاحل ب

شریعت نے کھا یت شعاری اور قاعت کا تھم، یا ہے اور و نیا مسلمان کیلے تیہ خانہ ہے اس لئے یہاں ساری فواہشات کا ہوراہ ونا محال بھی ہے اوراس کا مطالبہ ایک مسمان کی شان کے خلاف ہی رابغا آئر شوہر محنت کر کے نان نفقہ شرورت کے بعقدر ویتا ہوتو عورت کوشکی کی وہ ہے شکایت کا حق نیس ۔ (محمود ہے، ج: ۱۸۱می، ۲۲۰) اس میں انڈر تھائی کی چاشکری بھی ہے اور شوہر کی ہے اگر ای حوصلہ پستی اور نافر مائی بھی۔ لہذرا اس سے بچنا جا ہے اور صبر کے ساتھ از مدگی گزارا جا ہے ۔ اور جمیشا ہے ہے والے میں بنتے والوں کو بھنا ہے ہے ، شکایت ہمیشا و ہر والوں کو دیکھنے ہے ہوئی ہے ۔ اللہ بیاک فی ناشکری اور شوہر والی نافر و فی سے تمام خوالی کو کھنے فافر مائے ۔ ( آسمی )

## عورت كب طلاق كامطالبه كرسكتي به؟

مر مروعورت ہے ہے جا زیار تیاں کرتا ہے لیکن اپنی زوگی کور کھے کیلئے اور آباد کرنے کیلئے تیار ہے تو اس کوطان آل ہے پر مجبور تین کیا ہا سکتا بلکہ بہتر ہے ہے کہ ایسے موقع پر بیزے بالٹر معاملہ ہم آور ہوں کو ور دمیان میں ڈال کرشو ہر سے ہا جائے کہ وہ کام کا ہو جو پرواشت نے زیادہ ندا نے اور ظلم اور تقدد اختیار ند کرے (انسان اس معورت اگر وہ ان جائے تو تھیک، اگر کئی وفعہ مجانے کے بعد بھی وہ نہ مجھے تو اس سے عورت خسع کا مطالبہ کرنے اور بدل فلع کوئی رقم یا میں مقرر کرنیا جائے۔ (ہوایہ ن عبس ا مدم انگین نے بات یادر کئی جائے کہ خلع باہمی رضا اندی سے ہوتا ہے۔ دارات سے خلع کا اختیار ترسی البت اگر مرو بالکل ٹال نفقہ ندویا ہواور مجھ نے کے بعد بھی نہ تجت ہو اور عورت کا گزارہ مشکل ہواور طال تی یا طلع کیلئے ہی تیار نہ ہوتو عدالت سے یا مسلم انوں کی ایک جماحت سے فائل کوشخ کرایا جاسکت ابت مسلمانوں کی ایک جی عدت کی بچھڑ وائیا جی جماحت نے فائل کوشخ کرایا جاسکت ابت مسلمانوں کی ایک جی عدت کی بچھڑ وائیا جی جماحت نا اس کوشخ کرایا جاسکت ابت مسلمانوں کی ایک

#### **→>**(112 **→←**----

# اولا دیے حقوق پھھ حقوق واجب ہیں ادر پھھسنت ہیں:

( فق نمبرا)

اولا دیکی سیداکش پراؤان واقامت اور تحسینیک کا ایتمام کرنا والدین کی اسرواری ہے کہ بچ کی پیدائش کے بعد نباہ دھا اُرہ اکیں کان میں افران اور بر کی کان میں اقامت ہے ، اگر سی ویہ ہے باپ افران شارے مثلاً: برکت کے لئے کوئی بزرگ شخصیت ہے افران واقامت کہلوائی جائے کوئی بھی ہور کی ہو دیر باپ افران واقامت از کیا گئے بھی کوئی دوسر انہی ہے کام سرسکا ہے لیکن بہر حال واسدواری باپ کی ہے ۔ بیچ کے کان میں وفران واقامت کہنا سنت ہے یہ چنا بچہ جب معتریت میں آئی بیدائش ہوئی تو رسول قدان میکھتے نے کان میں افران واقامت فروئی۔ وزری تاریب

## تحسبنيك كامطلب

محسنیک کا مطاب ہے تھجور پہا ارا ان کا بچھ جسہ ہے ہے تا اور پران اوا بھا ہے۔ اس کے دو اس کے صل سے آس ٹی سے اثر جائے ، تھجور موجود ند دو تو آسی بھی بیٹی پیز مصری ، شہر دیائے واس کے تالویش نگا و بتا ہے ہے تا کہ سان پڑش جواور اس کے ساتھو اس کے سندگ رئیس اور پیچے مشہوط دوں ، اوروہ تا اور جا سے اور زبان سب کو تر اب و سے منظے ، اوراس بیس ماں کی تجھائی سے دود دیوسٹ کی استعداد اور صادمیت بیدا ہو جائے ۔ حسنیک می ٹیک تنتی عالم یا ہزارات ہے کہ اتا جا ہے۔ **→**("")**←** — **→**(0.000)**←** 

## تحسنیک رنام پ ایک کاست ہے:

'' معترے یہ ایک ''ارشاد فریاتی ہے کہ رمول اقتری سیکھنے کے باب بچے الاستے باتے بھے آپ آسسانیک فریائے اوران کے فق میں فیر ویز کسٹ کی دیافر یاستے''۔ وسسم شریف )

(حق نبرم)

## اولا د کااحچها نام تجویز کر:

ادیا ہ کا دالدین پر بیٹن ہے کہ ساتھ ہی وان ایکا انجھ اور تو دیا متجو بر آسے جو اِ تو بیٹیروں کے نام پر ہو باللہ تو لی کے نام سے پہلے عبدا کا آرنام مالو کیا ہو جسے عبداللہ وعبد الرحمی افید المان ان وغیرہ دھ ایٹ پاک میں دسول قدر اِ سیکھٹے فائر تر ا ہے کہ '' آیا مت کے دوز تحمیل ایٹ نامول سے بکارہ جائے کا اس کے مجمد نام رکھا کرڈا کہ (۱۰) دائد ہے ا

ادرا گریکی اہلمی میں ندو نام رکور یا برقواس کو بدل کراچھا نام رکور ہے میں کوئی حربی تبین ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اقدان میلطنے ناو نام کو بدل دیا کر کے تھے۔ حضرت عرق روق کی ایک صالبز اوی کانام عاصیتھا آپ نے بدل کر کھیلہ دکھویا۔ اسسم شرف

(حق نبرء)

# لڑ کی پیدا ہوئے پڑم ند کرنا

برمسومان کے لئے رزم ہے کہ جب اس کے ہاں تو کی پیدا ہو یالا کاوہ کیسال خور پرخوش مناہے اور مقبق کے موقع پراہے فراید واقارب کا بھی اس خوش میں شرکے ''رے بعض کم شرف انہان ایسے بھی ہوتے میں کیلز کی کی پیدائش پرخوش مناہ تو دور کی بات دیون کو براہیں کہتے ہیں۔ ویہ کیون بھوں جاتے میں کیا ویڈ دکا معامرہ مساف ا غدتها لي سنطا نقبيار شراعيه الراجي عركهي شهار و بريوفس بيروراس في خوادش اور آوزوکو یا بھی سرف اللہ ہی جات ہے ایک ایک میں ایک فی بہتر ہے اور اس نے

 $(r_{z}/r_{z})$ 

## ماں کا وووھ بچوں کے لئے فیمتی تخذیبے

يجه بيدا بوت عن المدافعات الركاء زق مان في تيمه تون عن ووجه في سورت من بيدا كرة ب بيخ كاليده يها تدرني ال بيء آن كر مفر في تهذيب يافت اب يره والعرباذ رانا مورثين فعلب كرتي تيها مادمان باك يدليله بيُدُوذ بيد لا تشكُّ دوديد بلات ورت بازياجا تا هيد اليدكي قرويت شرويه أي خياه ق تقلى بيدر يريكو وب ياك وورهه امان کی شفقت دیا ک وحول اوراسلامی طرز زندگی نیش لیلے گی تو جیساما حول موگاہ بیال کیاؤ مطلق کی علی کارشان ہے۔

اللور سلم خاتون كودود عد يميل كونت مح برال برون النياء من وياتي ب الکے جان کورند کی بھٹے کے زاہرا جمدوقا اب منتہا کہ اپنے کردورہ یادئے ہے مان کی محمت بھی بہتر رائی ہے۔

(حيانمبر۵)

## اولاد جب ہو لئے گئے تو سب سے پہلے اے کار سکھا ہے

وس بیس کوئی شک شین کدیج کی مجھی تر دید کرنا دان و بید کی و مردوری ہے ته كه يجه بنزا دو كرمعاش به و مفيد شبري او راكيه اجهام ملها بنا به والدين كوي بن كريجة والنف كحاقو مب منته يميلوا منة كلمة عبير مكموا أمي اليامديث مي آثاري ك 医肠正霉化溶液

" إسب تمها، قي الاروبو<u>لة محم</u>قوا ملوساله «الديامجها» ونيمرير والوست كروك

**≫**(\_^\_)**←**\_\_



أسبام بالارجب وودهاك والتأريالي وغماز كالكلم ولأله

( يو وازن أُ أَنَّ أَنَّ أَنْ اليوم والمثلية )

اس مرح ایک ورمدیت پاک جمل آتا ہے جمزت این عموال آ سے مروق ہے قربات میں کا حضور الکھنے کے ارشاہ فربایا :

" بي كوابتدارين دب ووبولا شيخ شكادالا الانتها في أنراؤاور ( بسرية قا وقت آب جب بحي إداله لا الدناقين كرو جس في كادل كل لا الدالا الانتها ورشخر كا كل اواله الإنتاف دووه بترار برس بحي زندور به قو بغضل باري تعان كم كناه كا اس سنة مطالبات وكاليخي قربته ل دول السرية أن

(حن نمبر۲)

### اولاد کے درمیان محبت میں برابری کرنا

رں باپ کو یہ بات بران لیٹی جا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے درمیان بیارہ مجت
میں سراوات سے کا مثمین لیک شے قوجس بیجے سے پیکسوں ارتیا کہ ان پائم قنبدائ
جاری ہے اس کے روار سے جائی گیروں سے جائی بھن سے زیادہ بیار کیا جائے اس کے دور سے جائی بھن سے زیادہ بیار کیا جائے اس کے در میں صدر کا ماہ ویبیدا و دبانا کوئی گئیس بات کیس میں معتبرت ہو۔ خسا یہ اسلام کا قسم میں معتبرت ہو۔ خسا یہ اسلام کا قسم سے کے رائے ہے کہ ان کے بھر کیوں کے تھن صد کی عبد سے بی گئو ان میں گھیٹے۔

دیا تھا اور احاد بیٹ مبارک میں تھی تو کیوں کے تھن صد کی عبد سے بی گئو ان میں گھیٹے۔

دیا تھا اور احاد بیٹ مبارک میں تھی تو کیوں کے درمیان اسید شی جرائی کا ملوات کرنے کی تا کید گئی

اس کے بارے میں عزیدا حادیث قتل کی جاتی آیا۔

"انفواالله واعدلو بين اولادكم"

( ترجر : ) الانتدائة وواورا في اواؤه كورميان الصافعاً كراك ( طراق)

الله الله تعالى يحب ان تعدلو البن او لادكم حتى في القبل!!

( نزیمہ: ) ''اللہ تعالٰ چند فرما تاہے ''یتم اپنی اولاد کے در بیان انساف کرد ، میبال انک کہ بوسد بینے میں بھی'' ۔ ( من انجازی اندامیان )

اور پیردایرق توشر رئینا قربیت کا ایک اصول ہے۔ اس سے کھراہ ما حول یکسال طور پائی مکون تابت بعملیا ہے نیکر کمی آیک سینے پر صد سے نایاد و توجہ سے خود وور پی احساس برتری اور پائی سینچ احساس کستری شربیتنا ہو شئتہ جیںا سلطنے بروری کا بہت استمام ہو تامیا سینے طبیعت کا ایک بیچے کی طرف زیادہ ماک ہونا انتصاب دوگیس جمل ہے کل برتد کر ہے۔

(مؤنمبري)

#### اولاد کے دین کی فکر کر نا

ر ول الله الله المنظمة في أنيك مديث من فرمايا

"كل موالود يولد على الفطرة فابواه يهو دانه اوينصرانه او يمجمدنه".

ر مسلم،

( ترجمہ ) ''بریچ فطرت اوسرم پر بیدہ ہوتا ہے مگر اس کے مال باپ است رجود کی الفاد ہے تین یا جہائی مار میتے جی یا گھوی مار میتے جہا '' ۔

والدين اورووس بدر شيخ وارون کو جوتر ريث سند سکافت شي شرق اور بد فی آواب شخوان پرزورول کو ب

الضاتعالي ليرقرمايا

الياليها لذين أمنو اقواانفسكم واهتبكم ناوااا

( ترجہ برد)'' اسامیان والوالوقی جانواں کو اور اپنیا والی کو اس آن سے بچاو'' رجس کا بیرجس وزیان اور پھر ہوئے یا



ین نیجالل کواس کے رہیے کس کے ساتھ مار پاہنے دونوں او مریا معروف و گیں۔ عمل کمنگر کے دریعے آئے ہے میان میں اگرتم ایش این جانوں کو بچاہئے ہو۔ پیراقر آئ رئیم اس تکم کی تا کید ہے کہ اندا ہے بین کیج نمیا وظیم اسلام کے تحاہدہ ڈالرفریا ہے دوسے اللہ تعال ارشاد فرائے ہیں کہ

الوكان بامراهله بالصلاة والوكوها السررة مريس

( زَجِينَ ) " حضرت البوليل عليه البلام البيئة كعروا عن لوفياز اورز كوقة كالنعم اليا أربع جنيجة

الشرائي الموقع بالميدالسرام كن ورائي فرايل الديب الن فالتقال الوائد في المؤلف المؤلف و الموقع في الموقع في المؤلف الموائل في المؤلف الموائل في المؤلف المؤل

(الف) التي ميج وكروات ككام:

یج کومنج الخصنے کی دعام اور صالنے کے بعد مندرجہ ڈیل جار کام کروائے جا کمیں :

(١) وشو(٢) تراز (٣) تا شير (٣) والدين كا طلاح

و قبلون سرو نواں میں بینچ نو دنسوائر کے لئے کیے کہتا ہوئی سپیا کیا ہو ہے اور کہ مجاند سے این کی کے خواف کے کمیس ووٹ اور می نہ کھوڑ والیاں

عَمَا وَدِيهِ الْجِنْدِ الْمُعْرِدُ مُعِدِينَ وَيَهَا مِنْ أَنْ جِلْكِ وَأَمْ أَنْ فِي السَّالِيَا أَمَنَ عِدوق

**؎**(﴿ وَامِلِنَ جِدٍ ا**﴾** 

جُرِ والدین اور بھائیوں کے ساتھ کھر جس جماعت اوا کی جائے۔ آگر بیابھی ممکن نہ ہوتو والد ہیچ کی گفر کی آمرے اور اس سے نمر زکے تعالق سواں کر کے نیز سے تبریل کرنے یا ''مایوں کو تر تیب دہنے کا بہانہ نہ کر ٹیمر کی نماز طلوع آفاب کے بعد پڑھنے کی اجاز سے نہ دی جائے کیونکہ ممالیس اے رائے کوسونے سے قبل سرتے کرنی جائے تھیں۔

(ب): اولاوكونمازى يابندى كى تاكيد كيخة:

## اسلام کاودسرااوراہم رکن نماز ہاں گئے اس کا پابندینائے کے گئے تھم ہے کہ:

" و اهر اهد تک بالصلواتا و اصطبر علیها" رسودهٔ طدانت ۱۳۳۰) (ترجمه: )" اورائپ تاکه و اول کونیاز کاشم و داور نود نین اس پرتا تم رجوال لفظ وال میس یا می ادا و اور معتقبین سب ای داخل جین ، گارهنمور ساتی نیاش نیس ا "مرود اولادكم بالصلواة وهم ابناء سبع سنين واضريرهم عليها وهم ابناء عشروفوقوابيتهم في المصاجع". ومشكرة)

(ترجمہ:) '''اپنی اولاوکو نماز پڑھنے کا تھم کرو، جب وہ سات بری کے وول اور ماروان کونماز کے داشتے جب دووں بری کے بول اور نماز شریع میں''۔

(ج): بج كول من الله كوزكركي الميت بنها ية:

(و) : بچوں کو د عاؤں کے اہتمام کی تلقین کرتے رہنے :

یچوں کو ڈکرانشہ اور دعاؤں کا اجتمام کرنے کی تعلیم و بی جانے اورائے ذہن میں سے شاتا جائے کہ ہمارے مسائل کا حل القد کے علاو دکسی کے پاک نہیں ہے آگر کوئی چیز بچر بائے بھی تو سے کہ الشہ ہے بانگو۔اگر اولا دکو یہ دولت کی گیا تو وہ بھی م بیٹان نہیں ہوگی اور آپ کو دعاؤں میں یا در کے گی۔

(س): منظِكوجت كى ترفيب ديج اورجهم سے درائے:

والدین کا فرض ہے کہ بیچ کو ہنت کی ترخیب دیں اور جہنم سے ڈرا کی وال کے سیاستے جنت اور اس کی الن کے سیاستے جنت اور اس کی تعقیق کریں اور جنت حاصل کرتے کی وخیت والا کہیں اور اسے ایسے اعمال کرتے کی دخیت اور اسے ایسے اعتقال کرتے ہیں۔ اور بیجوں کو بنات کی دائے ہیں کہ بنت اور بیجوں کو بنات کی دائے ہیں کہ دائے ہیں کہ بنت اور بیجوں کی جنت اور بیجوں کی جائے ہیں ہوئے ہیں اور جی رہے ہیں ہوئے ہیں اور جی رہے ہیں ہوئے ہیں اور جی رہے ہیں ہوئے ہیں اور جی اسے کو ان امور کے بارے میں اور جی اسان اور عام بیجوں کی در کے اسے دل میں اکتاب میسے میں اور کے اس کے دل میں اکتاب میسے میں اور کے اس کا در اور میں اور دائے میں اور دائے میں کا در اور کی جائے کہ دیجا ہے دل میں اکتاب کے میں در کرے۔

اس کے سامنے کا فروں کے گھڑ ( جہتم ) کا بھی ذکر کیا جائے اوراند تعالیٰ نے ان کے لئے جو مخلف تھم کے مقاب تیار کئے جی انہیں بیان کیا جائے اس کے دل میں جہنم کا خوف بھا اِ جائے اورا لیے کا مول سے بچنے کی تاکید کی جائے جو جہتم میں واقل ہونے کا سب بنچے میں ۔

—**﴿**نِيَامِيْنِهِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ ا

### (ه): بچون کونتج وشام کی دعه کمی یا دکرانمیں:

چھوٹے بچوں کوشروٹ ہی ہے گئے وشام کی نہوی دعد آمیں یاد مراسینے اور دعاؤں کو واکر نے کے لئے خواجھی مان ویپ بچوں کے سرتی مشق کریں اور وقتے وقتے ہے اسے کموا کیس شروٹ میں ہر موقع کی وعاز ورے پڑھ لیس تاکہ بچوں کومن من کریو و عوصائے۔

#### ( جي تسر ۸ )

#### اولاد كيمها تحدمحيت وشفقت كاسلوك كرنا

ہے کے ساتھ جمیشہ محبت وشفقات میں را ورزی کا سلول کیا جائے حسب ضرورت وحیثیت ان کی ضرور یات کھری کو کے آئیں ٹیش رکھ جائے اوران میں احاجت وفر مار داری کے جذبات پیدا کرنے کی گوشش کی جائے۔

ایک مرجباقری من حالی "رمول اقدی حقیقی کے پائی آئے حضور میکھیے اس وقت حضرت میں "کے پیار کرد ہے تھے۔ اقراع میں حالی "کود کیکر تجب ہوا اور ہو لئے یارمول اللہ کیکھیے "ہے بھی بچی کو بیار کرتے ہیں۔ میر سے آو دی ہے ہیں کیکن میں نے تو بھی کی ایک کو بھی بیورٹیس کیا۔ حضور میکھیے نے اقراع میں ماہیں" کی طرف تھا ای فی اورفر مای اگر ضوالے تھیاں ہے دل سے دست وشفقت کو اکاف دیا سے قرائیں کی کر مکا ہوں۔ (جاری شریف)

سیده در و براند النظیمی و معند تا مسین است این میت تنی کدایک بارا پ فطیه پیزه در ب منظیمی که است می اعترات مسین بیوان کی طران از کوایات دوی مسید می آگے مصور النظیمی سندان و فز کوایا نده کیوکر د بازرایی آب میکیکی نے درمیان فطیه می می آنی سند از کر سیخ سامنے شمالی بوری، فطیرتر باید (فروزی)

ووٹوں جہانوں کے مردار مول اللہ الکھنٹھ کا بچاں کے ساتھ کیما شفقاندرویہ تھا۔ہم ورآپ ای مشغل انتظام الکھنٹے کے اسمی جی لبندا ہم پراہازم ہے کہ ان وا تعامت کو سامنے و کھ کر بچوں کے ساتی شفقت وٹری کا برتا ؤ کر یں۔ بچے آپ سے ہروقت ؤریں تیس، گھر میں آپ کے واقعل ہوتے تن اوھراوھر جیپ مدجا کیں جیسے شیر اور سانپ سے ڈر جان ہے کیس سے باپ سے اس المرح نے ڈوریں۔

الله الله بخي مخلوق سے برا انتقیق ہے اس کئے وہ حیابتا ہے کداس کے بندے بھی شنق ہوں ان کے دل میں فری ہواس سننے حضور انتقافیہ کے فرمایا ہے کہ میں اپنی اولا دے شفقت سے جیش تا جو ہوں انبذائم بھی اپنی اوالا دے مہت کیا کرو۔

### بچوں سے محبت ، ان کی اصلاح سے زرو کے:

آن کل ریج به منظرہ کھنے میں آن ہے کہاں ہاہ کے اند بج ل کو غلا ہاتوں بڑو کئے کاروان ہی خم ہوگیا ہے آئ ہے پہلے ہی ال باب بچ ل سے محت کرتے تے لکن وہ علی اور قدیم کے ساتھ محبت کرتے تھے لیکن آج کل ریجت اور لاؤاس ور ہے علی بابی ان خلفیوں بڑو کئے قیم میاں ہاہ یہ کہتے ہیں کہ بینا وال بچ جی ال کو م من باب ان خلفیوں بڑو کے قیمی میاں ہاہ یہ کھتے ہیں کہ بینا وال بچ جی ال کو ہ وہ بچ ٹاوان جی گرام تو ن وال نہیں جی ہا رافرش ہے کہ ہم ال کو قربیت و یک والے کہا ہے کہ ہم ال کو قربیت کے خلاف کا شریعت کے خلاف کو کی غلوکا م کرد باہے اگر کو کی بچہ ال باب کے فاحل تھے کا ان باب کے اور ہے کہانہوں نے اس کو ایقاء سے اس کے کہا تھی اور ایک المقرام میں بین کر برواہو کی قوائی کی اور ال ماں باب کے اور ہے کہانہوں نے اس کو ایقاء سے اس کے کہانہوں نے اس کو ایقاء سے اس کے کہانہوں نے اس کو ایقاء سے اس کی عاورت نہیں ذالی ہ

(حق نمبرو)

## اولا دكو برى محبت سند بجانا

اوالاوکی تربیت میں آئ کل جاری مب سے بنائ مردری یہ ہے کساطل فی تربیت پر

بالکل دھیان نہیں دیا جاتا یعنی اواد دکی رفتار واگفتار کیسی ہا اوران کا السنا بیشسنا کیسے الرکوں کے ساتھ ہے۔ اس کا تو بالکل خیال نہیں کیا جاتا حالاں کہ معاشر واور سوساگی اور مجلس کے ساتھیوں کے اثر ات ضروراً کیلے دوسرے پر پڑتے ہیں، اس لئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے راہتے پر ہوتا ہے، البغدائم ہیں ہے ہرا کیک مید دیکھیے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے اگر ترزی)۔ اسلئے اگر اولا دکا الحسنا بیشسنا ایسے اخلاق والے کے ساتھ ہوگا تو اجھے متائج پیدا ہو تھے۔ برے لڑکوں کے ساتھ الحق ہوگا تو اجھے متائج پر مثلا ایک لڑکا نمازی ہے اس کی رفت ہوگا تو اور گئے۔ مثلا ایک لڑکا نمازی ہے اس کی رفت ہوگا تو اور گئے۔ مثلا ایک لڑکا نمازی ہے اس کی رفت ہوگا تو اور گئے۔ مثلا ایک لڑکا نمازی ہے اس کی ساتھ ہوگا تو اس کے ماتا ہے مثلا ہے ہوگا تو اس کے دوسرالڑکا المشے میں بھی نماز کی رفیت پیدا ہوگی۔ بڑوں کی ساتھ کوئی دوسرالڑکا المشے میں بھی نماز کی رفیت پیدا ہوگی۔ بڑوں کی ساتھ کوئی دوسرالڑکا المشے بیش آئے اور رساتھیوں سے سلام ودعا ہے بیش آئے کا اثر ات پیدا ہوں کے اخلاق سے بیش آئے اور رساتھیوں سے سلام ودعا ہے بیش آئے کا اثر ات پیدا ہوں کیساتھ کوئی دوسرالڑکا المشے بیش آئے اور رساتھیوں سے سلام ودعا ہے بیش آئے کا اثر ات پیدا ہوں کیساتھ کا تو اس کیساتھ کوئی دوسرالڑکا المیل کے اور رساتھیوں سے سلام ودعا ہے بیش آئے کا اثر ات پیدا ہوں کے اخلاق سے بیش آئے اور رساتھیوں سے سلام ودعا ہے بیش آئے کا اثر ات پیدا ہوں کے اخلاق سے بیش آئے کا اثر ات پیدا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں کے انہ کیساتھ کا تو اور ساتھیوں سے سلام ودعا ہے بیش آئے کا اثر ات پر بیاتھ کا تو ان سے سلام کیساتھ کیساتھ کیا ہوں گئا ہوں گئی کیساتھ کیساتھ کی کوئی کیساتھ کیس

ای طرح اگرائیکاڑ کا کھیل کا عاد کی ہے تو جولڑ کا اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا وہ بھی کھیل کا عاد کی ہے گا بلکہ اگر تا ہر کے لڑک سے اٹھٹا بیٹھٹا ہوگا تو اس کے ذہن میں تجارت کے اٹرات پیدا ہوں گے۔اگر کسی عہد ہ دار کے لڑکے کے ساتھ اٹھٹا بیٹھٹا ہوگا تو اس کے اندر عہدے دار کے لڑکے کے اثر ات پیدا ہوں گے اوراگر بدمعاش اور بدچلن لڑکے کے ساتھ چلے گا تو دوسر الڑکا بھی بدمعاش اور بدچلن ہے گا۔

ای لئے والدین کے ذمہ پینٹروری ہے کداولا دکی روش کی گرانی کریں اور کن لڑکوں اور لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیشنا ہے اس کو ویکھا کریں۔ برچلن لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہے ان کو روکیس اور حکمت سے سمجھا کیں۔ اخلاق بگاڑنے والے لڑکوں کے ساتھ چلئے پھرنے کی اجازت پالکل ندویں۔ اگر شروع بی سے اس کا خیال خیس کیا گیا تو جب اولا و کو برچلنی کی عادت پڑجائے گی تو پھراس کی اصلاح کرنے میں شاصی دشواریاں بیدا ہوں گی ۔ بعض اوقات نا قابل اصلاح عادات ویرے **≫**(<u>"</u>")**/←**—



ا خلاق پیدا ہوئے کی وہ سے زندگی ،معاشرے اور مب عزیز وا قارب کے لئے در دیمر بن کررو جاتے ہیں ، اسلنے اپنی اولا وکو بدکر داراوراو ہاش لڑکول کی صحبت سے حتی الا مکان بھانا انتہا کی ضروری ہے۔

(حق نبرها)

## اولا دکی اخلاتی خرانی کے اسباب پر نظر رکھنا

بچوں کے اخلاقی فرانی کے بہت ہے اسباب ہیں۔ یہاں بطور مثال چند و مرکز و بنامناسب ہوگا تا کہ تربیت اولا دیے سلسلے میں فور انگر شن کام دے سکیں۔

- (۱) بچولکوبرے ماتھیوں سے ملنے کی آزادی دسے دینا۔
  - (۴) بچوں کی همرانی نے کرنا اور باز پری نہ کرنا۔
- (۳) بچوں کی تعلیم وزبیت کے مقابلے میں زیاد ، تر ادقات کھیلی کو د میں صرف کردینے کاموقع دیتا۔
- (۴) بچوں کوفلمیں و کھنے میں اپنے ساتھ شریک کرنا قصوصا گندی بنمیں و کھنے کی اجازت ویٹا کیونکہ جو آزادی اور ہے حیائی فلمی عورتوں اور مردوں میں عمو ما ہو تی ہے بچوں میں ان چیزوں کا ختل ہونا بقتی بات ہے قلموں کے و کھنے ہے گئے تکا بزگ مرکز کو اگر نا بالکل ظاہر ہے ایسے اللہ اباب کو احساس تک نیس ہوتا کہ بچھے گڑتے جو ادہے ہیں اور میں اباب خودا ہے آخوں ہے احساس تک نیس ہوتا کہ بچھے گڑتے جارہے ہیں اور میں اباب خودا ہے آخوں ہے اس کے اخلاق کو خراب کرر ہے ہیں۔

موجودہ زمانہ بین فحش فلمیں ویکھنے کے لئے گھرے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ماں ، باپ نے گھر ہی کے اندرائی کا انتظام کر رکھا ہے۔ چنا نچے ٹی وی ، وکی ق آر، انٹرنیٹ ، وکٹر تھر وں میں موجود ہیں ۔ فلاہر بات ہے کہ جب مان ، باپ نے اپنے معموم اورصاف و ابن کے بچوں کو ان کے جذبات بھڑ کائے والی تندی فلمیس اورع یاں ویٹم عرباں مردوعورتوں کی فخش حرکات پر شتمل ڈرامے دیکھنے اور دکھائے کا انتظام کررکھا ہے۔ وہ بچے کیے اچھے اخلاق کی تعلیم پائیس گے اور کس طرح بہترین اورا چھے اخلاق کے ہالک بنیس گے۔

(۵) گھر میں فخش رسالے، کتابجے اور ڈانجسٹ رکھنا یا بچوں کوالی شرعمتم کرنے والی کتابوں یارسالوں کےمطالعے کی اجازت دینا۔

وں ساپرس پرس پرس سے سے سی ہوتہ ہے۔

(۱) اسکولوں اور نیوشن سینٹروں بیل تعلیم پانے والے بچوں اور نیجیوں کو آزاد تھوڑ دینا

داستے میں پاتعلیم گاہوں میں بداخلاق لڑکوں کولڑ کیوں سے دور دکھنے کی کوشش نہ کرنا

بلکسان کے باہم ملنے ملائے کو برانہ جھتا بچوں بیجیوں میں برائی چھٹے کا ایک سب ہے

کہ تعلیم گاہوں میں دونوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ بے شار برائیاں اور نسادات ای سے

پھٹے جیں۔اللہ تعالی سب مسلمانوں کو بدایت دے اوران باتوں کی جھے عطافر مائے۔

پھٹے جیں۔اللہ تعالی سب مسلمانوں کو بدایت دے سلسلے میں ان سب باتوں کی طرف

توجد دینا جا ہے تا کہ شروع ہی سے اطلاق کی گھرائی ہو سکے۔ سمجھانے ڈائٹ پر بی ان گا اسلاح ہونگی ہے اورنہ برے ہوئے کے بعد نہ سمجھانے ڈائٹ پر بی ڈائٹ کی اصلاح ہونگی ہوگا منہ ہی ڈائٹ کی اصلاح ہونگی ہوگا منہ ہی ڈائٹ کی بعد نہ سمجھانا مفید ہوگا منہ ہی ڈائٹ

(حق نبراا)

## بچوں کو تمیز اور بات کرنے کے آداب سکھانا

بہت سے تجوئے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ دوشکل وصورت سے استے پیارے
اور معسوم کلتے ہیں کہ ہے اختیاران سے بات کرنے کو دل جاہتا ہے گر جب ان سے
شختگو کی جائے تو بوی شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ بچے اس طرح برتمیزی اور ہے ادبی
سے بات کرتے ہیں کہ ان کو احساس ہی تہیں ہوتا کہ دو تکی بڑے سے بات کردہ
ہیں اور بات کرتے ہوئے اوب کا لحاظ رکھا جائے '' تو ''اور ''تم'' سے اپنی گفتگو شروئ کرتے ہیں جس سے خفے والے پرکوئی اچھا تا شرخیس پڑتا اور دو ضرور یہ سوچتا ہے کہ یچے کے مال باپ نے بنے کو ہڑواں کے ساتھ کنگوکرنے کی تمیز ٹیس سکھائی اگر بنچ کو اوپ سے ہوانا سکھانی اوتا تو کچہ کی ہے اولی اور بدتیزی سے انتخاب نے کو اسے بناؤلل سنچ کا اسے بناؤلل سنگھانے کرتا ہے ہوائی سنگھانے کہ بناؤلل سنگھانے کے بوائی سنگھانے کی موانی کو بالا مولی ہوتا ہے آگرا ہے کا کہ موانی موتا ہے آگرا ہے کہ ایک بیار میں موتا ہے آگرا ہے کہ اولین درس گاہ ساتھ اولی اولین درس گاہ سنگھانے اگرا ہے کا اولین درس گاہ سنگھانے اگرا ہے کا ایک کا مولی ہوتا ہے آگرا ہے اپنی اولین درس گاہ ہے کا میں موتا ہے آگرا ہے کا ایک کا مولی ہوتا ہے آگرا ہے کا ایک کا مولی کی کو اور گھر کا ما حول ہوتا ہے آگرا ہے کا مولی کی کو اور گھر کا ما حول ہوتا ہے آگرا ہے کا کہ کا مولی ہوتا ہے آگرا ہے کا کہ کی کی کو کا مولی کی کو کا مولی کی کو کا مولی کی کو کا مولی کی کو کا کی کی کو کا مولی کی کو کا کی کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کی کو کی کو کا کی کو کا کی کی کو کا کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کر کو کو کی کو کر کو کو کو کو کی کو کر کو کو کی کو کو کی کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کر کر کو کر کو

حقیقت بیرے کد گھریمی بھی طرح بیجے کوفی طب کرتے بات کی جاست گی وہی افتار نیچے کی عادت میں جا کہ ہوں اور احمرار ا انداز بیچے کی عادت میں شال ہوج نے کا بیالی ٹیس ہوسکتا کے گھریمی اور احمرار کے کا الفاظ سے بیچے کو تفاطب کیاج نے اور بیچے سے بیو تھی رکھی جے کہ دوہ براوں کے ساتھ یا البیخ بھی اور الم سے کہ جائے اللہ بین کے بیا کہ الفظ سے خاطب ہوا کرے گا اللہ بین کے لئے بیران م ہے کہ وہ خور بھی ورکھر کے افراد کو بھی اس بات کے لئے تیا رکریں کہ دو جب بھی سنچے کے ساتھ کھی کو کہ خاطر در سے ساتھ کھی کو اللہ بین دومرے سے مخاطب ہول تو بھیٹ اور کو کھی ظاہر در سے مخاطب ہول تو بھیٹ اور کو کھی ظاہر در سے ہوئے ۔ ا

(حق نمبراا)

#### اولا دكوآ زادنه جھو**ڑ**نا

ہری صحبت بچی کی فطری صلاحیتوں کو ذکک آلوہ کرو بتی ہے جواڑ کے فاظ محبت بیس پز جاتے میں دوہ کند زبین ، کنرور محقید ہے اور کنرورا خلاق کے مالک ہوتے میں اور بروں کی عاد تیس بہت جلدا پتالیتے میں ۔ یدکرد راورآ دارہ قسم کے لڑکوں کئے ساتھو روکران بیس بھی آدار گی اور بداخلاتی بیدا ہوجاتی ہے اور آخر کا رہے بدترین قسم کے بجم نابت ہوتے ہیں ۔ ہے راہ روی اورآ وارگی ان کی قطرے میں داخل جوجاتی ہے ۔ پھرایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کوراہ راست پرلانا تعلقی طور پر تاممکن ہوجاتا ہے اور پیگراہی اور بدیختی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔

اسلام سر پرستوں اور والدین کو بیٹھین کرتا ہے کہ وہ اپنی اولا دکی پوری طرح گرانی کر یں اور جب بوں تو پھران گرانی کریں اور جب بیٹینز کی عمر کو پنتی رہے بوں بیٹی بالغ بور ہے بوں تو پھران پرخاص طور ہے کڑی نظر رکھنی جا ہے ۔ آئین و کچنا جا ہے کہاں کی اولا دکس قتم کے لڑکوں اور دوستوں ہے میل جول رکھتی ہے ۔ جس کہاں جاتے ہیں اور شام کہاں جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو کیا کرنے جاتے ہیں۔

بدکرداراوگوں اور خراب ساتھیوں ہے بچنے کے سلسلے میں اسلام نے جو تعلیمات چیش کی جیں اور بری ساتھیوں کی رفاقت ہے بچنے کا جو بھم دیا ہے اس سلسلے میں سجے بخاری اور تھے مسلم میں ہے:

'' نیک ساتھیوں اور پر ہے ہم نظین کی مثال مشک والے اور بھٹی میں دھو تکنے والے خصے ساتھینوں ہو تکنے والے خص کی جو تکنے والے خص کی ہے جس کے پاس کستوری مشک ہوتی ہے یا وہ تہمین شخصی نے خوشہوں تم محظوظ یا گھرتم خود اس سے خوشہونے میں دھو تکنے والڈ خص یا تو تمہارے کیڑے جلادے گایا گھرتمہیں اس سے بدیوا کے گی۔

رسول الله ﷺ کابیارشاد مجلی ہے کہ:

" برے ساتھی ہے دور رہواس کئے کہ وہ تہاری پیچان کا ذرایعہے"۔

والدین کو جاہئے کہ وہ اللہ پاک کے ان ارشادات اور رسول اللہ عظیمات کا تعلیمات پڑتل چیا ہے۔ ان ارشادات اور رسول اللہ عظیمات تعلیمات پڑتل چیا ہو، معاشرے میں ان کی جرکوئی تعریف کرے اور بیاست مسلمہ کے لئے لیکی اور خیر کی علامت بن جا تھیں۔ یہ اصلاح اور ہدایت کے علم ردار بن جا تھیں، ان کے سفور جانے ہے کی اور تو ہی عادلوں کی ادارہ اور ایس مسلمہ ان کے نیک اعمال اور ایسی عادلوں

**→**( |r• ] ←



ي فخر كريد كيا-

(حق نمبره)

## اولا وكوحفنور سنكلف كأمحبت أورانباع سنت كى ترغيب دينا

ہے کی اطلاقی تربیت کا تنظیم جز ویہ ہے کہ اے رسول کریم میکھٹے اور دیگر انہا ہ ملیم السلام کی محبت ہے جو اویا جائے ویا ہے اور مر لی پر لازم ہے کہ اس کے سامنے حیات انہا ویلیم السلام کے ہم پیلوا جا کر کر ہے۔

والدین کے لئے الازم ہے کہ وہ بچوں کو یہ بات بٹائیمیں کردسول اللہ عَلَیْکُ فور ویکر اخبیائے کر بہ میسیم الساؤی والسفاس تمام بخلوقات میں برگزید و قرین جی وہ واسف کے اولیا ماوراس سے مخصوص و منتب بندے جی ماللہ تحالی نے ساری محکوتی میں صرف النبی کو چناور بینند کیا اوران کو اپنا مجلیم عالیا -ارشا و رہائی ہے:

"المُلِّمة يعصِط في صن السمالالكة وسلا ومن الناس انَ اللَّه سميع يصيو". ومورة الحج 20)

(ترجمه )" الله تعالى منتب كرليتا ب فرهنون من سے احكام ويجي نے والے اور اس طرح آوميوں من سے تنتق الله تعالى خرب شنے والاخوب و تيجة والا ہے"۔

ا نبیار ورسل کی محبت اللہ مواوجل کے قریب کا تخطیم ترین و مربعہ ہے میاپ کو حیاہے کہ بچوں کے دلوں میں انبیا وکی حبت جماد ہے۔

طَرِوانَى حصرت على كرم الله وجب روانت كرت بين كراب عظف فراها

'' ایسے بچی کوئین باقیں سکھنا ؤیدا ہے ٹی سلطنٹا کی محبت اوران کے اٹل کی محبت اور قر آن کر بیم کی عماوت اس لئے کے قر آن کر بیم یاد کرنے واسلے اللہ کے عرش کے سابہ میں انہیا واور مختلف اوگوں کے ساتھ اس روز ہواں کے جس روز اس کے سابہ کے ملاود کوئی سابہ ندیموکا ''۔ اطبر ٹی ا **≫**(<u>iri</u>)**≪** 

**→**€⁄⁄⁄√€/€

(حق نبرسه)

## اولا دکوقر بن کی تعلیم و بینا

یہ دارا ایمانی فرش اور قاضا ہے کہ ہم قرآن کریم خود بھی پڑھیں اور ہے بھال کو بھی تھین ہی میں اس کی تعلیم ولوائیں ۔ بھین ہی میں بچوں کے دلوں کو آن کریم کے فرر سے صور کردیں ۔ آج ب س پر شاہر ہے کہ جب ہے کوشروٹ ٹی میں کئی تحار ن ( آوالا کی تھے اوالیکنی ) کے ساتھو قرآن کریم پڑھواد یا جائے تو بھے کا ذہن اور سافٹ قد د کی طور برکنی گرنا تھے اور باتا ہے اداس کی صلاحیتوں میں کھارا آج تا ہے۔

حضرت من اجهنی " ہے روایت ہے کہ جنوراقدیں المین تلفیقی ہے ارشاوقر ہائی۔ "جس کے قرآن پر حصالوران پر مل کیا تیا ہت قرآن پڑھا اوران پر ملل کیا تیا ہت کے دان اس کے الدین کو ایسا نائی پہنایا جائے کا جس کی روشن آفتاب کی روشنی ہے جس بہتر اور کا جکے آفتاب و نیا کے گھروں میں ہوال ہے قرار کر آپ سیلیفیق نے ارشاو فر ہایا گیا جب والدین کے حزاز واکرام کا ہے جات ہے کہ اب تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے بین جس نے یہ کا مرکمیا تیسی قرآن پڑھائی رکمان کیا " را ابوا او اگر بھے ) مین اس کا انعام آواورزیا دو تو گا۔

( حق تمبرهٔ ۱)

## بچون کواسلامی آ داب سکھا نا

: پنی اولا و کو اوب سکھانا تھی والدین کا فریضہ ہے کوف اوب انسان کو زندگی خبر کام آتا ہے۔ اوب سے مر واسلامی زندگی کے طور هر بیلتے جی انقاد کوں کو سوائی طریقے سے کھانے پہتے اٹھنے چھنے ، چلنے چھر سٹے ، سفر پر بال امروائیں آئے قرض پر کر دور مرہ میں کام آئے والے امور کے بارے جی عکم عونا جے ہے اس کے هشور مینجھ نے اس کے بارے میں بہت و ورویا ہے کہ اسپتے کول کو سادمی طور طریقے کھا اُنہ حدیث یا کے میں ہے : "وعن جابر بن سمرة قال قال وسول الله لان يؤدب الرجل ولده خير له مر ان ينصدق بصاع".

( ترجمہ: ) '' حضرت جارہ بن سم و '' ہے روایت ہے کہ رمول اللہ عَنْظَتُّ نے فرما و آ دی کا اپنے ہے کوارے تکھا نا ایک صال فیرات کرنے ہے بہتر ہے''۔

( (زنزی تریف)

اس مدین میں بینٹلا یا ٹیما ہے کہ اپنی اورا دکو جھاا اب سکھنا نا فیرات کرئے سے بہتر ہے کیونک انتصار داب نکیوں میں ابتداؤوا او جب آ واب سکے کران برقمل اسرے کی آوان کی نکیوں میں بہت اشاق ہوجائے گا آیک اور مدیث یا ک میں ہے:

"عن ايوت بن موسى عن ابيه عن جده عن رسول الله علي قال مانحل والدولده من تحل الفضل من ادب حسن".

( ترجمہ ا) '' حضرت ایوب بن وی ان کے واقعہ ماجد ان کے جدامید سے دو ہت ' مرت بین کے رسول اللہ '' حقیقی نے فرمایا کسی باپ نے ایسے بیٹے کو چھا اوب ''محانے سے ہر ھاکرکوئی مطیبیٹیس ویا''۔ ( زندی ٹریف)

جب بیچے کو آواب متحطاہ ۔ یخ جا کیں گے قو اس سے بیچے کے جال جلن معاملات اوراخلاق کی کارکرد کی بینی عمرہ انعاز شریا ظاہر ہوگی البقرا بچوں کو کھ نے چنے اسلام کرنے واجازت خاب کرنے وزیر مجس میں جیٹھے، بات چیت کرنے کیا گ تیر گیری کرنے اور کی سے تم میں شامل ہونے کے آواب سکھانے چاہشیں۔

اوب بہت ہو مع کلہ ہے، انسانی زندگی کے طور طریقوں کو اوب کہا جاتا ہے رزندگی مزار نے میں حقوق الفداہ چھوٹی العباد ونوں آئے ہیں۔ بند ہ اللہ جلی شائد کے بارے میں جوعقا کدر تھنے پر مامور ہے اور اللہ کے احکام پر چینے کا جوڈ ہے الرہا یا عمل ہے وہ آواب میں جو بندے کو اللہ اور استے ورمیان کیجے آصق رکھنے کے لئے شہوری ہیں فرائنش اور واجہات امراض اور سخیات وہ امور جیں جن کے انجام \* Irr \*



ویے سے حقوق اللہ کی اوالیکی ہوتی ہے اور تکلوق کے ساتھ جو انسان کے تعلقات ہوتے جیں ان میں ان احکام کی رعایت رکھنی پڑتی ہے جو تکلوق کی راحت رسانی ہے متعلق ہوتی جیں ۔ان میں بھی واجبات جیں اور ستحبات جیں اور ان کی تفصیل وہٹر ت جھی شریعت مجمد میں وارد ہوئی ہے۔

یہ جو خضورا قدس سے اللہ نے فرمایا کہ اجتماد ب سے بڑھ کر کسی یاپ نے اپنے پچہ کوکوئی بخشش نہیں دی اس میں پورے دین کی تعلیم آ جاتی ہے۔ بی کریم سے اللہ نے حضرت معاذ '' کورس ہاتوں کی وصیت کی ان میں ہے دویہ ہیں:

#### "والاترفع عنهم عصاك ادباو احقهم في الله"

اورائل وعمیال کے اوب سکھانے کے پیش نظران سے اپنی انظی بٹا کرمت رکھنا اوران کوانڈ کے ادکام وقوا نیمن کے بارے بیس ڈراتے رہتا۔ لاٹھی اٹھا کرمت رکھدو کا مطلب سے ہے کہ اہل وعمیال کی تعلیم اور تاویب کے سلیلے بیس ہر گر کوتا ہی نہ کرواوران کو بید ترجھنے دو کہ والد کو تاری دینداری کی زیاد و فکر نیس ہے۔ وین پر کار بند ہونے اور ویزی طرح آن کے اتحال اور بند ہونے اور ویزی طرح آن کے اتحال اور احوال کی گھرائی کرتے رہوؤانٹ اور ماریب سے بھی ضرورت کے وقت ورافح نہ کر وتا کہ دین سے کا کل تہ ہوجا کیں۔ بید مطلب نہیں کہ ماریب ہی کام چلاؤ بلکہ مطلب سے کہ کہ تنہ ہماری جانب سے وہ ڈھیا این محسوں نہ کریں۔

حضرت عبداللہ بن عمر" ے روایت ہے فرماتے ہیں:اپٹی اولا دکواد ب وتبذیب سکھاؤ یتم ہے یو جھاجائے گا کہتم نے ان کوکیا۔

ادب سکھایا یا کیا تعلیم دی اور تیری اولا دے یو چھا جائے گا اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا کہاں تک اطاعت کی

حضرت امام غزالی" فرماتے ہیں:

" يي كما من باوب ي كى تعريف كرين تاكداس كى تعريف من كراس مي

ى رىنى ئىلىنى دىيى ئىلىنى ئ ئىلىنى ئىلىن

\*(FF)\*

میت بیدا ہوا ورو و تو ہمی اس پر قمل کرنے گئے"۔ ( کیرنے معادت ) اس ملسلے میں کچھ ضرور کی آواب لکھے جاتے ہیں:

#### کھانے کے آ داب:

#### (1) ماتھوھو<u>ي</u>:

ہے کو یہ بتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعدیش ہاتی وجوئے اور کل کرے اس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں اس کی بہت نفسیات ہے۔ معرت انس ' سے روایت ہے کہا جدار مدید علیات نے فرا کیا گہا : "جوشش یہ لیند کرے کہ انشاقیا کی ان کے گھر جس فیرزیا دوئر نے توجب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے ورجب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضوئر نے بیش مدہ ہوئے''۔ (من این ہو)

#### (۲) کھائے کے نثروع میں بھم اللہ پڑھنا:

کھانا کھانے کا دوسراا دب بیرے کہ بچاکھانے کا آغاز سسبہ السنب السوحین السبر حیسم پڑھ کرکر ہے اورآ ٹرمیں الحمداللہ شہراس کے متعلق مفرست عاکش صد جند '' عنباسے دواہت ہے کہ حضور میزیکٹ نے فرمایا کہ:

''جب تم بین ہے کوئی کھانا کھا ہے تو بہم اللہ پڑھے ، اگرشروع میں بہم اللہ پڑ صنا بھول جائے تو کیے بسسم السلمہ او ند و العرد ( ترجمہ الول وآخراللہ ہی کے نام ہے ہے )۔(ابوداؤد)

#### (٣) والمين باتھ ہے کھانا

ماں باپ کو جائے کہ بیچ کو بٹائیس کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ و حضرت این عمر '' سے دوایت ہے کہ رسول القد اللّی نے فرمایا:

'' جب تم میں ہے کو اُن کھا ہے آورا آمی ہاتھ ہے کھائے اور جب تم میں ہے کو اُن ہے تا آورا کمیں ہاتھ ہے ہے' کہ اسفوہ شریف) \* IFD \*



(4) بيچ كوكھانے كى عيب كوئى بروكنا:

کھائے کے متعلق تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بچے کو کھانے کے متعلق میب گوئی سے روکا جائے اور کہا جائے کہ آپ عظیقے نے بھی بھی کی کھانے پر عیب ٹیمل لگایا ہے اگر ول جا بتا تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ ویتے۔ (مسلم ٹریف)

(۵) جوتے اتاریے کا حکم:

بچ گویہ تکھلائی کہ جب کھانا کھائے تو جوئے اتاددے ، تعزیت الس" ۔ دوایت ہے کہ درمول منطق نے فرمایا کہ'' جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو اپنے جوئے اتادلیا کرو کیونکہ یے تبہارے پیروں کے لئے داحت پیش ہے''۔ (مناز ہتریف) (1) ایسے سامنے سے کھانا:

یکونتا کیں کدومروں کآ گے سے کھانے پینے کا سامان اپنی طرف تھی کھی گئے گئے گا کھانا اوب کے خلاف ہے۔ صفرت تمرین افی سلمہ " فرماتے ہیں کہ جن ٹی کریم سی لیکٹی کئی ہے گئے گئے کی پرورش میں تھا اورا بھی چیر تھا امیر اہاتھ پورے پیائے میں گھومتا تھا۔ ارسول اکرم سیکٹی نے فرمایا: " میٹا اہم اللہ پڑھ کر کھا ؤاورا پنے سامنے سے کھاؤ"۔ ( بھاری شریف) ( ) سالن کو برتن کے کنارے سے کھاٹا:

کھانا کھانے کا ایک ادب بی بھی ہے کہ کھانا برتن کے کناروں سے کھانا چاہئے ورمیان سے نہ کھائے۔ معزت ابن عہاس "سے روایت ہے کہ رسول اگرم علطی نے فربایا: "برگت کھائے کے ورمیان میں اتر تی ہے کہ کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ"۔ (ایواؤد)

#### (٨) فيك لكاكركهان كي ممانعت:

ہے کو ٹیک لگا کر کھائے ہے منع کرنا جاہتے کیونکہ ٹیک لگا کر کھانا صحت کے لئے 'عنصان وہ ہے اوراس میں کلبر کا شائیہ بھی پایا جاتا ہے۔ مصرت ابوا تھیے وہب بن میداللہ'' ہے روایت ہے کہ رسول اگر م عظیمی نے فرمایا۔'' میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھا تا''۔ **≫**("1)**(**\*



# <del>حلنے</del> پھرنے کے آ داب

ماں باب کو جائے کہ و اور بھی صفور انگھٹے کے چلنے پھرنے کے باو قارطر بھڈ کا سیکھیں اور اپنے بچے کو بھی مسیح طریقے سے چینٹے پھرنے کی تربیت اور مشق کرا تھی او سالی تعیمات کے مطابق چلتے پھرنے کے چندآ واب مند رجوز کی ہیں:

### (۱) درمیانی حیال:

چنے کا پہلا اوب ہے ہے کہ جمیشہ در میانی جال سے جہنا جا ہے ، ناز یادہ ست اور نازیادہ تیز رفرآر سے جان جا ہے۔

## (۲) اکژ کر چلنے کی ممانعت:

جال میں متانت اور بجیدگی مونی جائے ،عائزی ادرائد ماری کے ساتھ قدم اف نے جاہئیں ،کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "لواوں کی طرف سے ایٹارٹ نہ مجھرواوز مین عما اُلز کر تدھاو بیٹک المذتعالی وشخی اور فخر کرنا پیندتیں ہے ا

(سورة لقمان ۱۸۱)

حضور مین کینے نے فرمایا ہے کہ ''ایک شخص وصادی دار چاور دیکن کر گردن افغانے ہوئے تیل رہا تھا تو وہ زیمن میں دھنسادیا گیا درقیاست تک زیمن میں دھنتا جا جائے گا''۔ ( عادق شریف)

#### (۳) ایک طرف بوکر چلتا:

پازار دن اورگل کو پیمان میں فرض کسی بھی جگے مورتوں کومر دون کے ساتھالی جش کر نمیس جلنا جائے نے بلکہ فورتوں کو رائے میں ایک خرف ہوکر چلنا جا ہے۔

## چھینک کے آواب:

الفاتعاني بيمينك كولهندكرتاب جبك يعائى شيطان كاطرف ستأتني سيبديس

\* ITZ -

سمی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہواہے روے۔ جب انسان جمائی لیتا ہے توشیطان اس پر ہشتا ہے۔

یچاکو جائے کہ جمائی کو چھیائے کے لئے اپنادایاں ہاتھ مند پر کے لے، جمائی کو روکٹے کے لئے ہمکن کوشش کرے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمائی شاہنے کا پختہ ارادہ کرلیا جائے اوراس عادت پر بمیشرقمل کیا جائے ،رسول علیہ کا ارشاد ہے:

''بب حمهیں جمائی آئے تو منہ پراپٹاہاتھ رکھ کراے روکو، کیونکہ شیطان (منہ میں )واغل ہوجاتا ہے''۔

### قضائے حاجت کے آواب:

(۱) بیچکو پیمین ہی ہے بیتر بیت دینا ضروری ہے کہ دولیئر بین استعمال کرتے وقت قبلہ رونہ ہو۔ حضرت الوہر رہو گ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: "اذا جلس احد کم لحاجته فلایستقبل الفیلة و لا یستد ہر ہا"

(صحيح مسلم)

(ترجمہ:) "جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لئے بیٹے تو قبلہ کی طرف نہ رخ کرے اور نہ یشت"۔

(۲) نیز بچه کورا او کر بیشاب ند کرے اوراپ جسم کو بیشاب کے چینٹوں سے بیائے کی جینٹوں سے بیائے کے جینٹوں سے بیائے کہ اور کا ایک ک

"رانسي النبيي او انا ابول قاتمافقال: "ياعمر لاتيل قائما"، قما بلت قائمابعد". رسن النومذي)

(ترجر) ''میں کھڑا ہوگر پیٹاب کررہاتھا رمول اللہ ﷺ نے مجھے دیکے لیا تو فرمایا'' اے تر کھڑے ہوگر پیٹاب نہ کیا کرو'' اس کے بعد میں نے بھی کھڑے ہوگر پیٹاب نہیں کیا''۔



حضرت عبدالله بن عباس " ادوایت ب کردسول الله المنظفة قبرول کے قریب کے گزر کے قرمالیا:

"انه حایعة بان و مایعة بان فی کبیر بلی انه کبیر امااحدهما فکان یمشی بالنمیمة و اماالا خوفکان لایستتر من بوله" اصحح محادی (ترجمه:) "ان دونول کوعذاب و رباب الین کی بیت گناه (چس سے پچنا مشکل قنا) کی وجہ سے عذاب تیں اور باب اگرچہ وہ گنا دو بہت بی اب ان جس سے ایک چنل فور تھا، اور واسراا بے پیشاب سے بچاو بیس رکھتا تھا"۔

کرے ہوگر پیٹاب کرئے ہے اس کے روکا کیا ہے کہ تا کہ پیٹاب کے چھٹوں سے کیڑے اورجسم ناپاک ند ہوتا ہے کہ اللہ سیالی کی سات ہے۔ معزت ما الشامعد اللہ اللہ علی ہیں کہ:

"من حدثكم أن رسول الله ابال قانمافلا تصدقوه ماكان يبول الإجالسا". رمسد احدد

(ترجمہ:) ''جو فیص تعمیں یہ ہتائے کہ رسول اللہ منگافٹے نے کھڑے ہوکر پیٹا ب کیاس کی بات کی ندمانوہ آپ منگافتہ ہمیشہ جو کر پیٹا ب کرتے تھے''۔

 (۲) پچ کو بیت القلامیں جائے ہے پہلے اور بیت القلاء ہے یا ہر نظلے وقت وعاؤں کے بیدھنے کی تلقین کیجے اور آئیمیں دعاؤں کے چھوٹے تیموٹے الفاظ یا وکر آگران کی مشق کرائے۔

# سونے کے متعلق تربیت اور آ داب:

نیندگواند تعالی نے انسانی فعارت کا حصہ رہایا ہے۔ نیند کے پھوآ داب جیں: (1) بیچے کورات میں جلدی سوئے کی عادت ڈالٹا:

پ سونے کے متعلق سنتوں میں سب سے اہم سنت بھے کوجلدی سلانا ہے وانتہائی **→**( |rq ) ←

ضرورت یا کسی اہم کا م کے بغیر عشاء کے بعد جا گذا اچھانییں ہے۔ عدیث شریف شمہ آیا ہے کہ آپ عظیفتا نے عشاء کی ٹماز کے بعد بات چیت کرنے اور جا گئے کو تخت منع فرمایا ہے۔ آپ عظیفتا عشاء سے پہلے ہوئے اور عشاء کے بعد جا کئے کو خت ٹالیندفر مالے تھے۔

اطیاء اور ماہر بن صحت بور کی تحقیق کے بعد کہتے ہیں کے دات کی نیند کے بہت سادے قائدے میں ادن کی فیند کے مقاسطے میں دات کی فیند صحت وہسم کے لئے مصد مفیدے۔

(۲) کیمر کے بعد سونے ٹی برال

دن کو رونے ہے بچے کوئٹی ہے روکا جائے۔ فائس طور پر فجر کی نماز کے بعد سونا ، بعض علیا ، فقیبا ، فجر کے بعد طلوع شمس ہے پہلے اپنے بچوں کو سونے ہے تئی ہے منع کیا کرتے تھے۔ اس لئے کہ بیادات انتہائی باہر کت ہے۔ اس وات کی برکت کے لئے مضور علیانی کی بیاد عاہد :

"اللُّهم بارك لامتي في بكورها". وسنن دارمي

(ترجد:) "الدعالة ميري احت كيليم التكفيح كوفت من بركت وال وسال

چنا نچہ فجر کے بعد سوجائے ہے اس مختیم برکت ہے بھر وقی ہوئی ہے۔ قجر کے فورایعند بچہ خالی وَ بمن ہوتا ہے اور تو وقلر پہا تھی طرح قادر بموتا ہے ۔ لبندا تر دیت کرنے والے پرشروری ہے کہاس بایر کت وقت میں سیچ کوڈ کروٹینچ اور تلاءے قر آن کریم برنگائے بہاں تک کے طلوع آفٹاہے ، وجائے۔

( س ) جب بیچنو وی سال کے بوجا کیں تو مین بھائی کے بستر الگ کرویں۔ ( مشنوع شرعے )

(٣) سرمہ دانی رکھیں اور سوتے وفتت خودیمی اور بچوں کے بھی تین تین سلائی ڈونوں آنگھوں میں سرمہ ڈائیں ، دائیں آگھوٹیں پہلے تین سرجہ ڈالیں تیسر پائیں آگھوٹیں ڈالیس ۔۔۔ د مفوق شریف ا (۵) سترکولینے نے بیلے تمینامرت بھاڑئیں۔ (مقلوۃ شریف)

(۱) مسواک کرٹیس نے دعفز تاثرید) ۔

(٤) - تمن وقعه اية فكرسي اورتين قل دسورة الاحلاص، سورة الفلق

، مدیور از است س<sub>اگ</sub>ار میس اور بروفعه اولول ما تحول بروم کرے مرے لیج تک بھیم میں ۔ (تروی شریف)

(۵) وافی گروٹ پر قبلہ روز وکرسوئے کی عادت ڈالیس ۔ (عاری مسلم) واسٹے ہاتھ کے اوپر سرد کھ کرز وکی ۔ (عادی ک

(٩) أَيُّولَ كُوبِيدُ عَاكِرَ أَمِنَ " لَلْهُمْ بِالسَّمِيكِ الْمُؤْتُ وَالْحِينَ" (مَعْلَوَةُ ثَانِي)

(١٠) تَيْنَ بِارَاسِتَافَقَدَ بِإِهْمِينَ. "اسْمَعُعِرُ اللَّهُ الْذِي لَاإِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحِتَّى الْفَيْوُمُ وَانْهُمْ مَا الْجُهِ \* (مِرْدَى)

(0) بچان کو پارشومونے کی مارت ڈلو کیں۔ (10 نیب)

(۱۲) ۱۳۳۳ مرتبر سیستندان «لُلُه ۳۳۳ مرتبر المستندست لَلُه (۱۳۳۶ مرتبر المُلُه انجر مرجوا کمی ادر یک مرتز گفدانی پریزجوا کمی را «فؤة الرئاس)

( ۴۰ ) مسب و یہ دعو انسامہ کا ارتباع کر والیں دائلی پر کمٹ ہے نفتر وفا فنہ کی آورٹ کیل ''تی ہے (التاقبے۔ )

## اولا دکوسلام کرنے کی عادت ڈاکتے:

الدین کوج ہے کہ جب بچہ بوسٹے سکے قوامے سلام کرنا تھا کی تحریش کوئی مہمان آئے یا دو قوامین بات تو سلام کرے مادر پھرٹ اگر فیل فوان شاہ دو تو پچہ کا سکے کی کہ وہ رئیسور تن کر پہنے سلام کرے ادر پھر کھشوکا آغاز کرے اس مرح بچپن ہے ہی اس کی ہے دہ ہوتا وجائے کی چوہ بچا کر تو میس کرتے ہوئے می کو سلام کرے تو دہت فوگ ہوتی ہے سام کری سنت مطبع و ہے ادر مدام ہوجا ہے دیا داہیہ ہے انچوٹ وجی توسلام کھیائے کا کیسٹریشریشریشری ہے کہ جب کہ جب بڑوئ کا بچوں ہے آ مناسامنا ہوتو وہ بھی بچوں کوسلام کر سکتے ہیں اس میں کوئی قباحث نہیں ہے اور نہ بی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے جب بنچے بیدد یکھیں گے کہ بڑے بھی ان کوسلام کرتے ہیں تو ضرور وہ بھی سلام کرنے میں پہل کریں گے۔ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس \* بچوں کے پاس ہے گزرے تو ان کوسلام کیا اور فرمایا کہ حضور نبی کریم مقبلے بھی ایسا بی کیا کرتے تھے۔ (سلم شریف)

سلام ہے گھر میں برکت آتی ہے ، حضرت انس " ہے مروی ہے کہ سیدنارسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

"اے بیٹے...! جب تو گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کر کیونکہ تیراسلام تیرےاور تیرے گھر والوں کے لئے برکت کا سبب ہوگا"۔ (زندی شریف) (حق نمبر 14)

## اپنی اولا دکی پرورش حلال روزی ہے کرنا

والدین کی ایک ذمہ داری ہے ہے کہ اولا دکی پرورش طال روزی ہے کی جائے بلکہ ضروری ہے کہ ایک ذمہ داری ہے ہے کہ اولا دکی پرورش طال روزی ہے کی جائے بلکہ ضروری ہے کہ اے دورہ پلانے والی عورت بھی طلال کھانے والی ہوخواہ وہ مال ہویا کوئی دوسری عورت کیونکہ جودود ہے جرام سے حاصل ہوتا ہے وہ ناپا کہ ہوتا ہے جس بھی حرام جراثی اور اس کی طبیعت بیس حرام جراثی اور اس کی طبیعت بیس حرام جراثیم سرایت کرجا کیں گئے ہے بار ہا مشاہدے اور تیج ہے بیس آئی ہے کہ جواوگ اس نے بچوں بیس اس کے اثر ات نظام ہو کرر ہے ہیں اور جو ما کمیں طلال پر اکتفا کرنے والی ہوتی ہیں ان کی گود میں پلنے والے بچوں بیس ان کی گود میں پلنے والے بچوں بیس ان کی گود میں پلنے والے بھوتی ہیں ان کی گود میں بلنے والے بوتی ہیں ان کی گود میں بلنے والے بھوتی ہیں ان کی گود میں بلنے والے بیس میں ان کی گود میں بلنے والے بیس میں ان کی ماؤں کا زیروتھ کی ضرور رزگ دکھا تا ہے۔

(حق نمبريدا)

# عقل وشعورآنے پرحلال وحرام کے احکام سکھانا

جب بچوں میں مجھداری پیداہونے گلے تو انہیں علال وحرام کی تمیز کرانا

چاہئے۔ اُس حال میں اور اس کی فیاری و تیں تجائی چائیں کیونگ جہ ہے گاہ گائیں تا اور اس ہے کہ گھیں تی اسے حدل ورام کی تیز آ جائے گی اور ووان اور ام کو گئے۔ گھی کا آور اور ان اور ام کو گئے۔ گھی کا آور اور ان اور ام کو گئی کے ان کی گئی آرائی آرائی آرائی آرائی گئی آرائی آرائ

لبلز" والاوجونجي اواشهم رحاصل كرب يه توالدين كالفرض بالمآب كدوه سپنا انچوں كو طال اور پاكيتر وجيئي بن كتاب كى ترغيب وير يا الحضرات الذن عباس أست روايت ہے كدموں اللہ المنتجة شافر ويا

'' بیرفخص طال روزی نانے میں تھک کر شام کرے وواس حال شن گئے گرے گا کیا متد خالی اس سے داخی ہوں گئے''۔ ﴿ غِراقِ ﴿ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

یک اور حدیث معفرت الوجرمیرو" من دوایت به که رمول امند المنظیمی به ا از شاوفر ماید:

'' دہش شیخی نے حال فرا اللہ ہندہ نیا طلب کی تا کہ سپنے کو کس کے تاکہ باتھا۔ کیسیا اے سے بچاہ کہ کے ورا ہے اٹل الایاں کے لئے روزی میریا کرے اورا سپنے پڑوی کے ہاتھ دھسن سٹوک کر ہے ،وہ قیامت کے روز اللہ سے اس صل ماں کے طالب اگر اس کا چیرہ چودھویں رائے کے جاتمہ می خراج چنگ رام جو کا اس جس کے طالب طریقے ہے ونیا اس لئے کمائی کہ وہ دوسروں ہے مال ودولت میں بڑوہ جائے مدوسروں پراٹی بڑائی جنائے ہمود ونمائش کرتے تو وہ اللہ تعالی ہے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس برغضینا کے بول گئا۔ (النزامان جلدہ)

فور قربائے بچوں کے لئے دنیا کمانا بھی اجروثواب کا باعث بن گیا، البذا بچوں کے لئے آپ جنٹی محنت کررہے ہیں، اس پرآخرت کے اجر کی بھی امیدر کھیے۔ ہاں بیہ ضرورے کہ ملازمت اور تجارت کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ فماز پڑھنے کا اہتمام کیجئے اور تجارت اور ملازمت کیجے طورے کرنے کی نیت کرلیں۔

## رزق حلال کی بر کات (نیک اولا د کا ہونا)

خلیفہ داشد عمر بن عبدالعزیز" حضرت عمر" کے بیٹے کے نواسے ہیں حضرت عمر" جب دات گوشت پر نگلے اور ایک عبکہ مال اور بیٹی کا بیہ مکالمہ سنا کہ والدہ یار بار بیٹی کو دور دیلی طاوٹ کی ترغیب وے رہی ہے اور بیٹی انکار کررہی ہے اور کہتی ہے کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ طاوٹ ندگی جائے اور والدہ کہتی ہے کہ خلیفہ توشیس و کمچہ رہے وہ کہتی ہے کہ اللہ تو وکمچے رہا ہے ۔ حضرت عمر "نے ووسرے دان اس کا نکاح اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ کیا اور اس مورت کی بیٹی ہے عمر بن عبد العزیز" بیدا ہوئے۔

(حق نبر۱۸)

#### اولا د کووفت دینا

آج کل والد کی حیثیت واقعہ بری قابل رام ہے۔ پہلے ہاہا اسپے گھر کے نزد یک کام کرتا تھا ،آج وہ سوری سوری کام پر چلاجا تا ہے اوررات گئے تنکا ہاراوالیاں آتا ہے۔ اسکولوں کی وجہ سے پاپ کی وقعت اور بھی کم جوتی جارہی ہے۔ اب ووائے بچول کی زندگی کے مثلف پہلوؤں سے بالکل بے ٹیاز جو گیا ہے۔

**≫**~~~

ا ندق و قد مب مده کار و قول ما متا تعمق جوتر میت و پ پہنے و پا کرتا تھا ہوا اب قتم جوئی ہے۔ باپ کا کام اب سرف پہنے کہتے قسر متدر بنا رو ایو ہے۔ وہ یہ کچنے پانچیر روایا ہے اسربرا کام تو سرف کنا ہے کہ و پیا اگر آخر بھی اس و ل اپ با پٹی فرصت کے اوق میں بینے ووستوں کے ساتھ اسرائے یہ کچور ٹیں ، چنا تجے ان ک دوسروں سے فرصت کی ٹیس تی جو وہ سینے ہاں چوں کے ساتھ کی وہ تی گئی اور ایس نادرون ند مینے کی وہ ہے جب چیل و کہت گئی تی وہ چھر بہت کی اس کے میں تھا ہے ہی اور کے کی انہیں ان کی درکن کا حصر بان جائی ہے انہ تی ہوتا اور بے اور کی اس کی درکن کا حصر بان جائی ہے انہے ہو ہوتا اور بے جو سے تال اور ان کو کئی ہو ہے و بہتے والے کئی ہوتا اور بے ان و پ و کہ انہا کیا ہوتا ہو۔ اپنے دن و پ کو کہ انہا کیا ہوتا ہو۔ اپنے دن و پ کو کہ انہا کیا ہوتا ہو۔ اپنے دن و پ کو کہ اسرائوائی اس

# بچون کی چندمصرصحت عادات:

(۱) يوځن

مَّنَ مِن کُوفَی بِیمِ فَالْ کَر بِیْ جِدْ ہِ فَی تَسَلَیْنَ مَامِلَ کَریْ ہِ کَ کَا تُدوافعا ہُ او نے مائیں بچوں کوچوکی دکاورتی جین بچوکی کی علاقت ہے کے لئے بوئی فطرناک خارت او کی ہے۔ اس سے ہینے کے دبیت بیس کیس دائق ہے چوکی کے ساتھ جوا آٹیم کوچیم میں داخل اوقا آسان او جا تا ہے چنا تھے جیت فراہ اور ہے جس اس کا کردار مرد دائم سے

(۴) بویت کے ٹن مونا،

ا بھی کو بیون کے اُل کینی النا موت سے روکا جائے کیوفک النا مون معد کے اقتصال کو بیون کے اور الله تعالیٰ اللہ ا انتصال کینچ ۲ ہے ایم بیشمی کا سبب اُما آئے، وب کے خواف ہے اور الله تعالیٰ اللہ اخراج مولے کو کا چانہ کری ہے۔

(حق نبير ١٩)

#### اولا دکوسنت کے مطابق کیا س بہنا نا

بيانوى بات ب كه جب الفاقعالي أيك مال كواوا وجينى نعمت الوازا الله ووادا وجينى نعمت الوازا ب تودوا الله المن فورال بيان فورال بالله تقاصار مان بورك كرنا جابق ب رابغان المن كاريمي ول جابئات كوادا الله بنجي والله بها الله والله بنه الله كوارات كوادا ليه بها الله الله والله بنها الله والله بنها الله والله بنها الله بالله كاخبال رحما بحق منا الله بالله كاخبال رحما الله الله بن كاخبال رحما الله بنا كاخبال رحما الله بن كاخبال رحما الله بن كاخبال رحما الله بن كاخبال رحما الله بن كاخبال الله الله بن كافه بنها بن كاخبال الله بن كافه بنها الله بن كافه بنها الله بنها الله بنها كواملاى الله بنها كافه بنها كافه بنها بن الموادر بها الله بنها بنها الله بنها كواملاى الموادر بنا المال كافه بنها المراد بنها بن الموادر بنا المال كالموادر بنا الموادر بنا كالموادر بنا المال كالموادر بنا كالمواد بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالمواد بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالمواد بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالمواد بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالمواد بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالمواد بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالمواد بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالمواد بنا كالموادر بنا كالموادر بنا كالمواد كالمو

مضور الکُفیَّة نے کیا ہے کی طرف اشارہ کر کے فرریا ''فرفتتوں کے ہانے ایسے ای ہوئے بیرا کہ (این ٹاؤین)

#### (۲) پیند شرب نه پیها کمی:

بچوں کو پینٹ شرے وغیرہ اٹم ہے گی اہاس پہنا نے سے اینٹناپ کرنا چاہئے کہ چنڈی شرے ادر بینٹ وقیہ و پیجود وغیاری کے اس میں جو پر تھٹی ہے مسلمانوں میں عام ہو گئے تیل جب ان کے لباس بچوں کو پہنا کیں گئے انہاں ہوگھا ان کی مجت بچوں کے دلول میں بیٹے جائے۔

# (٣) جاندار کی تصویروا لے نیاس ندیبها کیں:

ماؤن آو چاہئے کہا ہے تکون کوالیسے ہوت ہڑت پیز کیں جمن پر جانداروں کی

→ (184) 
→ -215(20)

تساور ہوتی ہیں کیونگ جہاں جاندار کی انسورین عوں وہاں رصت کے فرشتے نہیں آتے ہمارے بچوں کوؤڑیاہ ورشت کی شرورت ہے۔

#### (٤٠) ساده لباس بيهنائين:

ما کوں کو چاہیے کہ بیچ کو سماہ والیاس پیبنائے تا کہ بیچ کے اندر ان بھن کے رہنے کی عادت پیدان ہواور دوائی کو تک اپنام تصد حیات نہ جھے لے۔ حضرت امام غزالی " کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں کہ:

" بیچاکواوچھے کیڑے اوراوچھے کھانے کاعادی نہ کریں کہا کر بھی میسرنہ ہو سکاتو وہ اس پرمبرٹیس کر سکے گااورا پٹی تمام قراس کی تلاش میں گزارے گا۔ ( کیمیائے سادے )

# (۵) میجاور یکی کے لباس میں تمیز:

ماؤں کو چاہیے کہ خاص طور پراس بات کا خیال رکھے کہ پیچھواہ میجونا ہی کیوں نہ ہو ہے کو کو گوں ہو اور چکی کو گرکیوں والا اور پی کولا کیوں والا الماس میں پہنا ہے۔ آج کل فیشن کی رومیں بہد کر چھو نے بچوں میں یہ خیال خیس رکھا جاتا نہ یہ ورست فیس اس کا گنا وہاں کو سطے گا۔ لہذا خاص خیال رکھا جائے کہ بھی گوم دانہ مشاجب والا لہاس نہ پہنا یا جائے۔ سید نااو ہر برج کے حضور میں جھوٹ کے احت دوارت ہے کہ وحضور میں گئے نے احت فر مائی ان مردول پر جو مردوں کی صورت بنا کیں اور ان موروں پر جو مردوں کی صورت بنا کیں اور ان موروں پر جو مردوں کی صورت بنا کیں۔ (امام احمد)

# (۲) لباس سنت کے مطابق پہنا کیں

لباس ببنانے كاست طريقه يه ب

بچکو پہلے کرتا پہنا کمیں پھر پاجامہ، پہناتے وقت سیدھی آسٹین ہے شروع کریں۔ مثلا پہلے کرتے کی سیدھی آسٹین میں سیدھا باتھ واشل کریں پھرائنی میں اس طررا شلوار پہناتے وقت بچ کا پاؤل پہلے سیدھے پالچے میں اور پھرالتے میں واش کریں۔اور کپڑے اتارتے وقت النی طرف ہے شروع کریں۔ ھندورا کرم سے الکھ کرتے 11/2



بينة وقت داكين جانب ابتدا فرمات تقد (زندى)

کیڑے پہناتے اورا تارتے وقت ہے اللہ الرحین الرحیم پڑھ لیں اس

کی برکت سے شیطان سے ستر ہوتی ہوجائے گی۔

ہے کا لباس اتاریں تو اے تبہ کر کے (بیعنی لپیٹ کر ) رکھیں یوٹبی نہ چھوڑیں ورنہ شیطان استعمال کرتا ہے۔

ں ہیں رہے۔ ال حقمن میں معزت سیدنا جاہر بن عبداللہ " ہے مروی ہے کہ حضور سیجینے

فرماتے میں کہ مشیاطین تعبارے کیڑے اپنے استعال میں لاتے میں لہٰ اجب لباس اتاروتواے تبد کرلیا کروتا کہ اس کی لیخی لباس کی جان میں جان آئے اس لئے

شیطان تبہ کئے جوئے کیڑوں کو تبین پہنٹا (اور نے پھیلا جواجھوڑ ویا ہائے اے پہنٹاے)''۔ (این مسائر کارانی)

لبنداماؤں کو جاہیے کہ وہ اپنے بچوں کوسٹ کے مطابق لباس پینا کمی جب وہ شروع سے بی الیا کریں گی تو بچتھوڑ ابزاموکراس کا عادی ہوجائے گااور مزید بزامونے براس کی عادت پڑتے ہوجائے گی۔ نیز بچے کولیاس پہننے کی دعا سکھا ہے جو یہے:

"المحمدللُه اللذي كسائي مااواري به عورتي واتجمل به في

( ترجمہ: )''اللہ کاشکر ہے جس نے جھے ایسالباس پینایا جس سے میں سنز چھپا تا ہوں اور آرائش کرتا ہوں''۔

### (۷) بچی کیلئے ستر ویردے کی ترغیب:

نیگی کو کچین سے پروے کی ترخیب ویٹی جائے تا کدوہ بڑی ہوگراں کا التزام کرے الے فیشنی کیٹر نے بیس پہنانے جاہئیں، اور ندی پتلون یا سرف قمیض کیونکد اس میں مردول اور کا فرول سے مشاہب اور نو جوانوں کے لئے فتنہ اور اگیف (رقبت) کا سب ہے ہمیں جا ہے کہ نیگی سات سال کی ہوجائے تو اسے سریرہ ویہ **→**(100)**/←** 



ر کتے اور باقع جونے گئے تو چیرے کو ڈھائینے کا تھم ویں۔ اس کا طاہراہا میں سادہ ، پھیانے والا بمیااور کشاوہ جو ، جواس کے شرف (عزید مشرم وصیاء اوروقار) کی حفاظت کر شکے قرآن کریم تمام موسی مورتوں کواس بات کی تعلیم دیتا ہے فرمایا:

'' اسے کی اپنی ہو یوں میٹیوں اورائل ایمان سے کیا دہیجئے کا دوہ اپنی جا در ہے۔ یہ پچیز ال لیا کر ہی میدان کے لئے بیچ ن کاؤر جد ہوکا او کوئی اُٹیمی ایڈ اندو سے گا''۔ (میدوراوی وی

> ميز الندنو لي نے مؤمن تورتول کو اکثر کرنے سے مع فرمایا ہے: "اورا یا مجالمیت والی زیب وزینت کا اظہارت کیا کریں"۔

( جرزارازات ۲۳)

1919ء کو بیافتیجت کرنی چاہئے کہاڑ کا اوراز کیاں افک انگ خاص لیاس کا افترام کریں تا کے دوسری جنس ہے تیزے ہو تیکے ۔ وومسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں سے مشاہب والے لیاس نہ مہنیں جیسے قلب چھون وفیر کیونکہ میاقتصان وہ عادات میں ۔ آپ میکھنٹے نے فرمایا:

البش نے کا تو مے مشاہب اختیار کی توودائی میں سے ہوگا کہ (ایواور)

( من نمبره و)

# بجوں کوورزش اور پرمشقت زندگی کاعادی بناہے

ہوں کے لئے دومرے سال سے ساتویں سال تک کا ذیات کھیلے کودنے اور بھا تھے دوڑنے کا ہوتا ہے۔ اسلام ہی گیا اس عمر کو تصوص تی ویہ ہے اور اس تی گی حفاظت کا حکم کرتا ہے۔ یہ تی قرآن کر یم اور رسوں سیلیٹ کی سات دولوں سے تاہت ہے۔ اس عرصے میں تھیل ہی سے کے زود کیک کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کیونکہ بچہ اس دوران اپنے جسم میں فوراک اور کھانے سے حاصل شدہ طاقت اور ترارے کو کھوں کرتا ہے اورائے کھیل کود تیں سم ف کرنا چاہتا ہے تی کریم سیکھی کی بچوں کے ساتھ دل گی اوران کے جو بوگوئم کرنے کی تدبیر نے روان کے ساتھ طاطفت وزی کو دیکھتے ہوئے تربیت اسلامی کے ماہ نے یہ تصریح کی ہے کہ بچے کو اسباق دکام کان سے فارغ ہونے کے بعد کھیل کوداور میرونفر کی کی ضرورت ہے ۔ اور م غزال نے اصاء العلوم میں اس سلط میں تجریکے یہ گئے تیں کہ بچا کو کمتب و مدر ہے ۔ وائیں آئے کے بعد ایسے اجھے تھیل کود کی اجازت دے دو تی چا ہے ۔ مس کے وربیع کہ اس کے دو تھیل کود میں اس محتول نہ ہوکہ اس میں تی بھور پورجو جائے ۔ اس لئے کہ بچا کو کھیل ہے دو تنا النام عنول نہ ہوکہ اس میں تی بھور پورجو جائے ۔ اس لئے کہ بچا کو کھیل ہے دو تنا النام عنول نہ ہوکہ اس میں تی بھور پورجو جائے ۔ اس لئے کہ بچا کو کھیل ہے دو تنا الور سے برجمور کرتا ہے کے دل کومردو اور و کا اس کو تنام عنول کو بھور کرتا ہے کے دل کومردو اور و کا اس کو تنام عنول کی میں مقروف ہوجاتا ہے ۔ کوشش میں معروف ہوجاتا ہے ۔

### حضور علی کے بچوں کے ساتھ کھیل کے واقعات:

حضور عَبِيَّتُ اکثر بچول کے ساتھ کھیلتے وال بارے میں کی واقعات سیرت کی آناوں میں کھنے ہوئے این مصدیث میں ہے کہ:

صفود عظیمتهٔ معرت حسن برنانی کے سامنے منہ سے زبان باہر نکا لئے جب وہ سرخ سرخ زبان و کیمنے توجدی سے لیکنے کی کوشش کرتے۔

(حق نبرام)

# اولا د كى صحت وصفائى سقرائى كاخيال ركهنا:

#### (۱) صفائی متحرائی کی اہمیت:

صفائی کوحضور علی نے اصف ایمان فرمایا ہے رحضور علی کی کو میلا کھیاد کھنے تو نا کواری کا المبارفر ماتے رسمیر میں پہنے کی ہر بودا لے ایاس میں او کوں کا آنا آپ علیہ کو نا کوار ہوجہ آپ علیہ کے اس بیت بھی اس معالی میں اس



عدتک خیال رکھتے کہ آپ کی صاحبزادی پچوں کو نہلادھلا کرصاف کپڑے پہنا کراور نوشیولگا کرخدمت اقدی میں جیجتیں۔

کوئی چیز جس قدر نازک ہوتی ہے اس کی صفائی اور حفاظت کا ای قدر استمام آیا جا تا ہے۔ پھول ہے بچوں کی نازک جلدگی حفاظت کے لئے خصوصی قوجہ اور ارتمام کی ضرورت ہے کیونکہ بچوں کو میلا کچیا رکھنے ہے گئی امراض جتم لیجے جیں ماں بچوں کی صفائی کے بارے میں شروع میں بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ لیکن پھوٹر سے بعد وقعین بچے ہوجا کمی تو پھرا ایر وائتی ہے تی جاتی ہے۔ جس سے بچے میں جلدگی بیاریاں خانس طور پر پیدا ہوجاتی جی جو کہ بچوں کی حمال جلد کے لئے زیادہ نقصان وہ خابت ہوتی جی ہے۔

جب پچے صاف سخر ابوگا تو گھر کا ہر فرداے افعائے گا ،اپنے سینے ہے اگائے گااور گرم جوثی ہے اس کا محبت جرابوسہ لے گااوراے ولی دعا نمیں دے گا ،ور شاؤک گندے بچے کو دیکے کر کہیں گے کیسا کم تشمت بچے ہے کہ ایکی گندی اور لاپر واو مال ملی میا انتدائی ماؤل کو جایت دے دے۔ (آئین)

اس سلسله مین ان امور کاخیال رکھاجائے:

- (۱) روزانه بیچ گوگری ش او کم از کم دومرجه بیشل کردا کین-
  - (۲) كيڙے كندے توجا كي توفورا بدل ديں۔
    - (٣) كى قىتىم كى كندگى كائىچ كوعادى نەيما كىي-
- (۴) بچے کے ناپاک بستر کوفوراد حولیں ، گھر میں ناپاک کیڑے بالگل نہ رکھیں ناپاک جگوں پر شیطان کو آنے کا موقع مل جاتا ہے، جس سے گھروں میں مصبیتیں ویر بیٹا نیاں آتی ہیں۔

البذائع نے جس بستر یاجا در پر پیٹا پ کرلیا ہواس کو صرف سکھانے پراکشانہ کریں۔ بلکہ اچھی المرح پائی ہے دھوکر پاک کرتے پھراستعال کرا تیں۔ » 101 ··



(rr-139)

#### اولا د کی صحت کا بھی خیال رکھنا

والدین بچوں کے سلسے میں اپنے اور واجب اور ضروری اواز ہات وحاجات مثلاً انتہی غذاء صاف تقرے مکان اور لہاس و پوشاگ کا خیال رکھیں تا کہ بچوں کو بیاری لاحق ند یواورام راض ووباؤں کی وجہ سے ان کے جسم از غروثی فیٹ نہ ، وجا کھیں۔

اور کھانے پینے اور سونے میں سحت کی حفاظت کے ان اصولوں کا خیال رکھیں جن کا اسلام نے تکم دیا ہے کھائے کے سلسلے میں والدین کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ ہے کہ بہتھی سے بچا کیں اور کھانے پینے میں ضرورت وعاوت سے زیادہ کھائے سے روکیس اور کھانے سے آئیل کھانے سے منع کریں۔ اور وقت مقرر پر بی کھانے کا عادی بنائے ، چلتے پچرتے فضول چیزیں کھائے سے اور اس کیلئے چینے کھانے کا عادی بنائے ، چلتے پچرتے فضول چیزیں کھائے ۔ اور اس کیلئے چینے ویت سے بچی کی جوت بچی خراب ہوتی ہے، چین بھی ضائع جوتے ہیں اور وقت پر کھائے کو تی بیا اور وقت پر کھائے کو تی بیا اور وقت پر کھائے کو تی بیس چاہتا۔

ہے کے سلسے میں والدین کو بید خیال رکھنا چاہئے کدا ہے دویا تین سانس میں پہنے کی تعلیم دیں اور برتن میں سانس میں روکیں ۔ اور ہرت اور برتن میں سانس لینے ہے منع کریں اور کھڑے ہوگر پہنے ہے روکیں ۔ اور ہم اللّٰه پڑھار کیا تھی اور کھانے کے بعد پانی چائے ہے صحت کر میٹھا پانی پلا کیں اور کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد پانی پلاتے ہے تھے مفید خراب ہوتی ہو ، باقی اوقات میں جتنا زیادہ پانی پلایا جائے اتنا ہی صحت کیلئے مفید ہو ۔ اور جن سویرے اور دات کو سونے ہیں آیک کپ خالص دود ہو پلانے ہے ۔ اور جن سویرے اور دات کو سونے ہیں ہوتی ہے۔ اور جائے ، کافی ، محتذی ایک کپ خالص دود ہو گائے ہے ۔ اور می اور کی محتذی اور ایک ہوتے ہیں ، دیائے تیز ہوتا ہے۔ اور جائے ، کافی ، محتذی اور اور کی اولاد کی ۔ اللہ تعالی تمام سلمانوں کو اپنی اولاد کی صحت کا خیال رکھنے گی قونی دے۔ ( آمین )

سوف كي مليط مين بيج كودا كيل كروث ير لينفاكا حكم دين اوركها ، كها كرفورا

ينظيره تعداري ما توان جيزا وال پائطر د تمني چاسند دو جمم کو تاو ورسمت کو بر با دُمر بُ وافي که ديناريون فار ديد چي چيساند

البشرة مراشي ، والمعيان الاستعمال ، سَمَر الله وقال ، هق الشيخة ( فعيور والا هف ) مقيره الماس كناك له يراب في مهمان بدا يوس مثلا سرادات كالعراش السائل فالا الوق اور بجوز الم بعنه يوس المراجم في قرائي ، بالمجهوبيان العربة فوس المراجع في تحقيقا أله الماس ك علاوه العبار الورائي في الكراب المراجع التي التي الماس المسائل والمسائل في وفي علامت الماج الموادرات في شرق إلى والعالمات المرآ المائلين قرائل كنا بالمائل في وفي علامت في المالورات المراجع المائلة في المعالمات المرآ المائلين قرائل كنا المائل في المائل أو المائل أو المائل أو المائل أو المائل أو المائل أو المائل الم

الباعداد الله الدووافال المله عوو حق الهريضيع داء الاوضاع له ضفاءا" ( الزامار ) ( الراب الله ما الله وها القالدوان المشاكدا الهرام على المساكوفي بيارق أتش التوري أمر بيكوان في ما الشفية كلي تازل فر بالله بينا .

ريني صورت ينين مالدين الإرادام وأنهل أورث وليت والإدامام مهد فالق



ودواداردا درا متیاطی تر ایر انتیار کرنے اور جسم و مست سے تعلق بیان سے ہیں تو اس طرت سے بیچ کا جسم بہت سے سرائش سے نگا جائے کا اورود ہر حسم کے قطر سے اور مرض سے جینکارہ واصل کر لے گا۔

(عن نبرهه)

#### اولا و کی عاوات کو بھھنے کی کوشش کر نا

تمام دامدین کا پیخواب ہوتا ہے کہ ان کے بچے کامیو ب آجلیم یافتہ فرمائیر داری انگیک میرت اور انسانیت کا احترام مریف والے اول لیکن بعض اوقات بچے مال پاپ کے خوابول کی تعییر تاریب نہیں اورتے سال کی بہت مدری وجو بات ہوئئی جی تاہم سب سے اہم جید بدہے کہ بیچے ایک عادات اختیار کرنے میں تا کامریتے ہیں جوائیں کامیا بی کی طرف لے جاتی میں ابتدا ایسی عادات پیدا کرنے اور بری دوات سے محقوظ رکھنے کے سلسلے میں والدین اور مراثہ کو فراس طور پڑوجہ وینے کی خرورت ہے۔

#### بری عادات کو پخته ند بهونے ویں:

مادت بھٹنی پینے ہو جاتی ہے اس کے جیزائے جی اتن کی دفت ہوتی ہے جو ٹی آپ جموں کریں کہ پیر کسی نالبند ہے اور تراب عادت کا شکار ہور باہے قوفورا اسے ابتدائی سٹخ پر بن رد کئے کی ٹوشش کریں ساس لئے کہ دیائے بیٹنا زیادہ کسی چیز سے اگر قبول کرتا ہے عادت نہی اتنی ہی چنے ہوجاتی ہے۔ یہاں ہے بات بھی یادر کسی جائے کہ فیوست اور دیائے کی ترقی بھین میں زیادہ ہوتی ہے مزان وردیائے زیادہ فیکرار ہوتا ہے بھر جیسے جسے مر برحتی جاتی ہے شیعت اور مزائ میں ختی آئی جاتی ہے نگھین میں سند خیالات کا اگر جد ہوتا ہے اور پرائے خیالات بھی جلد دور کئے جاسکتے ہیں۔ دیکہ مر بر جینے کے بعد تی عادات کا ذھال اور پرائی کا دور کرتا ڈرامشکل کا سے

#### ليندونا ليندگن كاا ظهار:

ربي آن و ل و پ كانسان كال در كان الاستان و با آنسان و با آنسان كور و ل المحال المواقع المحال و المحال المحال و المحال و

#### انجھی عادات پیدا کرنے کے سلیلے میں نفسیات کے چند قواعد،

مان ارزداً أنه بيات الله المحكن عام الت المستنطقة في يضر الن أن أم العد أنه ي المستنطقة . وفي معاد الملاق ما لهيد

ا المُحِمَّى والله من السنة على تدريع الوالي هي المان من المعادلة المن المن المن المن المعادلة المعاولات المن الله والمداري وتي المن المنافقة الوالي المنظمة في المن المنافقة المنظمة المنافقة على المنافقة والمن المنفقة ا الله عاد في المناف



# پڑوی کے حقوق

(حق نبراه)

# پڑوسیوں کواپنے ہاتھ اور زبان کی تکلیف ہے محفوظ رکھنا

ترجمہ: هنترت الوہر برقے ہے اوایت ہے کہ دسول الطاقیفی نے ارشاد فرمایا کہ: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوی کو ( کسی بھی متم کی ) آگایف نہ پہنچائے ۔ اور جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے لازم ہے کہ ومہمان کا اگرام کرے ، اور جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ آتھی بات بولے یا جیب دہے۔'' (بناری شملم)

حضرت ابو ہر میرہ " سے روایت ہے کہ رسول سکالٹے نے (ایک دن) ارشاد فر مایا کہ اللہ کی تتم اوو صاحب کہ اللہ کی تتم اوو صاحب ایمان ٹیس اللہ کی تتم اوو صاحب ایمان ٹیس عرض کیا گیا کہ یا رسول سکالٹہ کون شخص ( ایمان ٹیس کے جارے شک تتم کھا کر ارشاد فرمارے میں کہ وہ موس کیٹیں اور اس ٹیس ایمان ٹیس ) آپ سکتھ نے ارشاد فرمایا کہ:جس کے چاوی اس کی شراد توں سے ایمان ٹیس کا جاری اس کی شراد توں سے اور فقت پر داڑیوں سے مامون اور بے خوف شہوں ( بیعن الیما آدی ایمان کی برکتوں سے محروم ہے۔ (احمد بنادی مسلم)

حضرت انس بن ما لک عروایت ہے کدرمول عظیفہ نے ارشاد فرمایا کہ اکسی بندہ کا ایمان اس وقت تک درست ٹیس بوسکتا جب تک اسکا دل درست نہ جواور اسکا دل اس وقت تک درست ٹیس بوسکتا جب تک زبان درست نہ جواور وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی شرارتوں اور ایڈ ارسانیوں سے اس کے پڑوتی مامون اور بے خوف نہ ہول سر (حمر این افیالدینا)

حضرت الوجريرة ب روايت ب كدكه اليك فنفس في ( في كريم والله كي خدمت



میں ہو خر ہوآر) عرض کیا ہے رسول اللہ قلال ایک مورے نماز اصدقات اور وزول کی سخت کرتی ہے جمیکن اپنی زبان ہے اپنے پر دسیوں کو آگیف بھٹھائی ہے۔ آپ مولائی نے فرویا کو ورجہنم میں اوائی وی (پ ہے پھر سزا بھٹ کرنگل آپ ) اس نے نیم عرض کیوں پر رسول اللہ افدال ایک مورد کے متعلق بیان کیا ہا تا ہے کہ ووقر ز روزوں کی کھرے ٹین کرتی ہے البتہ بھیر وغیرہ صدقہ کرتی ہے اپنے پر وسیول کوئیس متاتی ہے تین کرتیم کیکٹے نے ارشاد فرویا کہ وہ زنت میں ادائی وڈی ۔''

تر جر اسلم کی روایت میں ہے کہ جو تھی القداور ''خرت کے دن پر انھاں رکھٹا اور وہ اسپنے بیش کے ساتھا تھے ہر ناؤ کر ہے۔'' واسم ا

(حق نبره :)

### بروی حواتمن کے ساتھ شرم وحیا کا معامد رکھنا

هنترین مقد و بن اسوآ سے روایت ہے کہ رمول عظیمتے نے اپنے تعابد سے ور یافت قرمانیا کہ از ناکے بارے میں تم کیا گئیے ہوا جسحا بائے فرش کیا ووق ترام ہے احمد ورائے رسوں نے اسلوح ام قرار دیا ہے لبندا ووقیامت تک حرام ہی رہے گا۔ رسول علیجے نے زرشار فرمایا کہ کوئی محمل ( احمد نہ کرے ) دس مورق کے ساتھ برکاری کرنے پر اگن ویس کا زیادہ لیک ہے جسیت اسے کہ وواسینے پڑاوی محدت کے س تھو بدکار کی کرے۔ آپ میٹھیٹھ نے (رقتہ )ارشاد فریایا کرتم پیوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سخابڈ نے مرض کیا کافڈ اورا میکسرسول نے قرائے حرام قرار دیا ہے انبذا و و توحمیام ہی ہے تھی کرتھ میٹھیٹھ نے ارشاد قربایا کہ ناآ دلی کا دس گھروں سے چوری کرتا ( میں دکے القباد ہے ) تریاد و لیکا ہے ہست السکے کہ و دائے پڑوتی کے گھرسے چوری کرے نا' (امریک والی کیراوسا)

( حق نبرار)

## بروی کے لئے وہ بیند کرنا جوابے لئے پیند کرنا

عشرت انس سے روایت ہے کہ رسوں پھنٹھ نے ارشاوفر مایا کو جتم ہے اس ذات کی جس کے قیند میں میں کی جان ہے کہ کوئی بند واس وقت تک کالل ایمان والا منیل ہوسکا ہے جب تک اپنے پڑوی کیلئے و فر مایا کراپئے بھوئی کیلئے اس چیز کو لیندر نہ کر ہے جو اپنے لئے لیند کرتا ہے۔ (مسلم)

( نق تمبره:)

# پر وی سے لڑائی جھکڑانہ کرنا

عفرت عقبه ان و مزے دواہیت ہے کر دمول عظیفی نے اسٹادفر مایا کہ قیامت کون سب سے پہلے ( للڈ کی عدالت میں جن کا مقد مدیش ہوگا ) وود و پر دی ہو گئے۔ ( حق تبر ۵: )

## بِرُورِي کَ خُوثَی تَمْنِ مِیں شر یک ہونا

عضرے این نمرہ بن مامل سے روایت ہے کہ ٹی کریم ایک ہے ۔ چو تخص پڑوی سے اسپے گھر کا دروازہ امل و نمیاں پر ڈر کی وجہ سے بندر کے وہ کال موتن تیس ادروہ بھی کال موس نہیں جس کے بڑوی اس کی شرارتوں سے بے خوف

(ای نیراد)

#### پڑوی کے عیبوں کا تذکرہ نہ کرنا

→ 109 ←



(°5'2,4:)

# پڑوی اگرمختاج ہوتواس کے کھانے کی فکر کرنا

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ النظافی نے ارشاوفر مایا کہ
ووا وی جھے پر ایمان جیس لایا (اور وہ میری جماعت میں ٹیس ہے ) جوالی حالت میں
ابنا بہت مجر کے رات کو (بے کھری ہے ) سوجائے کہ اسکے برابر رہنے والا پڑوی بجو کا
عواوراس آدی کواس کے بچو کے ہوئے گئے برور (طریق بندر)

ف الله د: يد بات بهى طوظ اركتے كائل بكدان قدام احادیث ش مسلم اور فيرمسلم بروى كى كوئى تصيص نيس كى تى ب- (از معارف)

ترجمہ جعرت اپوشری خزائی ہے دوایت ہے کہ نبی کریم سی نے ادشاہ فرمایا کہ جواللہ پراور آخرت کے دن پرائیان رکھتا جوتی اسکو چاہئے کہ دواہئے پڑوی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے ( یعنی جس چیز کامختاج ہوای میں اسکی اعانت کرے اس ہے برائی کو دور کرے ) اور چوشی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوائی کو چاہئے کہ دوا ہے مہمان کا آگرام کرے اور جواللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوائی کو جوائے کہ دوا ہے مہمان کا آگرام کرے اور جواللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوائی کو جوائے اللہ میں اسلم کی بات ہوئے یا تجربے ہیں۔ " (مسلم)

حضرت عبدالله بن اعراب دوایت ہے کدرسول الله فی ارشاد فرمایا کہ جواللہ پر ایمان رکھتا جواور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسکو چاہئے کہ کہ ڈیان سے کوئی بات نکا لے قو بھلائی کی بات نکا لے ورتہ جب رہے اور جوائلہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوتو اسکو چاہئے کہ ووا ہے مہمان کا اگرام کرے۔ ، (اند) فاللہ ہ: ان احادیث ہے تین ہاتوں کی تاکید معلوم ہوتی ہے:

- (1) يزوى كالرام
- (۲) بیروق کے ساتھوا حسان کا معاملہ۔
- (٣) اوريزوي کوايذاوينے سے پيچنا۔

تیول می باتیں ندکورہ روابیت میں ذکر کی گئی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن تمرّ ہے روایت ہے کدر سول ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ حق تعالَی شانہ کے بال دوستوں اور ساتھیوں میں بہتر وہ ہے جواسینے ساتھی کے لئے بہتر ہو (ایکی راحت رسانی کی اسے قلر ہو) پڑد سیوں میں وہ حق تعالی شانہ کے بال بہتر ہے جواسے پڑوی کے لئے بہتر ہو( کہ اسے راحت رسانی کی اسے قلر ہو)

( ترفدي يحي اين الحزير من وين حبان معالم )

( کل تیر ۸: )

## پڑوی کی تکلیف پرمبر کرنا

حضرين معطوف بن عبدالله كتبتر مين كه يحص معفرت الووز سے ايك روايت بيچي تھی اس کتے بیں ان ہے مانٹ کا خواہش مندتھا۔ چنانچہ بیں نے ان ہے ملاقات کی بین نے عرض کیا اے ابوز را آ کی طرف سے جھے ایک حدیث مینی آتی اور بین اسلنے آپ ہے ماہ قات کا خواہش مند تھا حضر ابوار کے عرض کیا واہ بی واد ( بہت اچھا کیا کہ آئے ) چھے ہے تہاری ملاقات ہو تی ہاب ہے چھوکیا بات ہے؟ میں نے عرض كياك مجصاليك مديث بجنى بكرآب في رسول عَلِظَة سعدوان كى بكرالله بل شان تین تم کے لوگوں کو بسندفر استے میں اور تین فتم کے لوگوں کو نا بسند کرتے میں انہوں کیا کہ میرا یا کمان ہے کہ چی دسول اللہ کی طرف ایسی بات کی نبعت نیس لرسکتا جوآ ہے ارشاد ندفر مائی ہوئیں نے دریافت کیا کہ وہ تی تتم کے لوگ کون ہیں جن ہے الفرجل شاندمهت كرتے بين انهول نے فرمایا كرا يك تو و و فتس جواللد كے واستديش صبر اور تُواب کی ا مید تر نئے ہوئے جہاد کرے اور لڑتا رہے بیبال بیک کیروہ طبیعہ ہو جائے اورتم ارکا (کرانشر کی کتاب میں یائے ہو پھر بیا ہے علاوت کی جس کا ترجہ ب ہے کہ ( اللہ بہند ہے ان اوگوں کو جواز نے میں اسکے راستہ میں قطار با ندھ کر گو یا کہ وہ

و بوار جیں سیسہ پلائی ہوئی) میں نے کہا کدودسر آفض کون ہے (جس سے اللہ محبت کرتے میں؟)فرمایا وہ جس کا کوئی پڑوی ہوجوا ہے ستا تا ہوا وروہ اسکی تکلیف پرمبر کرے بیباں تک کہ اللہ تعالی اسکی اس برے پڑوی سے زندگی میں یا موت سے ذریعے اس کی کفایت کردے چرپوری حدیث ذکر کی۔'' (امریلر انْ ، ماتم)

ترجمہ : هنزت این ممرحضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ سیکھٹے نے قربایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سٹوک کے بارے میں مجھے جبرائیل \* (اللہ کی طرف ہے) برابرومیت کرتے اور تاکید کرتے رہے بیہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اسکووارث بھی قراروے دیکیس۔ (بناری سلم خرندی وابوواؤو دائن بادیکے این حیان)

ترجد: حضرت الوامامة كہتے ہيں كدميں نے رسول الطاقیۃ كو بيدارشاد قرماتے ہوئے ساجب آپ جيدارشاد قرماتے ہوئے ساجب آپ جيدارشاد قرماتے اور بيدارشاد قرما ہوئے ساجب تھے كہ ميں آپ کے ساتھ التجا سلوك كرتے كى وصيت اور تا كيدكرتا ہول آپ نے بہت باريد قرمايا كديم التي بنى ميں كہنے لگا كدآپ تو بڑوى كووارث بنا كر رہيں كيس كے۔

(حق نمبره:)

# پڑوی کو کھانے کی چیزوں میں سے پچھ ہدید کرنا

ترجمہ: حضرت مجاہد ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر بکری فرخ جوئی جب وہ تشریف لائے تو گھر والوں ہے کہا کہتم اوگوں نے ہمارے بیبودی پڑوی کو گوشت کا ہدیہ بیبچا؟ میں نے رسول عربی ہے ہے سنا: آپ فرباتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں جھے جبرئیل برابر وسیت اور تا کید کرتے رہے بیبال تک کہ بچھے خیال ہونے لگا کہ وواسکووارث بجی قراردے دیگیں۔" \* Mr \*



(حق نمبره!)

## خودبھی اچھاپڑوی بنتااوراللّٰدےاچھاپڑوی مانگنا

ترجمہ : حضرت نافع بن حادث مے روایت کرتے ہیں کہ رسول کھی نے ارشاد فربایا کہ: آ دمی کی سعاوت اور بختی کی ایک بات سے ہے کدار کا پڑوی نیک اورا چھا ہو ۔ دوسرے آچھی سواری ہو (پریثان نہ کرتی ہو ) تیسرے کشادہ گھر ہو۔''(اس)

ترجمہ بحضرت معدین وقاص راوایت کرتے ہیں کہ رسول سی آنے آنا ادشاہ فرمایا کہ چار چیزی آدی کی معادت میں ہے ہیں ایک نیک بیوی ہے دوسرے کشادہ گئر، تیسرے نیک اور اچھا پڑوی ،چو تھے اچھی سواری ہے اور چار چیزی آدی کی بد افسیسی کی ہیں ایک برا پڑوی ،دوسرے بری بیوی، (جس کے اخلاق برے ہوں) تیسرے بری سواری (جو پر بیٹان کرتی ہو)، چو تھے تک گھر (جو ضرورت کو پوراند کرتا ہو)۔ اگر گھر تینسواں)

المكا الكاتمة المناسب بالخير المكاتمة الكاتمة

### تاجروں کے حقوق وآ داب

( حق تبرا)

### ول چینی اور محنت کے ساتھ کام کرنا

اپنی روزی خودای باتھوں سے کمایے اور کسی پر بوجونہ بنے۔ آیک بار نجی علی روزی خودای بار نجی علی کے دریافت فرمایا۔ انساری آئے اور انہوں نے نبی علی ہے کہ سوال کیا۔ آپ علی نے دریافت فرمایا '' تمہارے گھر میں چھے سامان بھی ہے؟'' سحائی نے کہا: یارسول اللہ علی ہے۔ اسرف وہ چیزی جی میں ایک ٹاٹ کا چھوٹا ہے، جس کو ہم اوڑھے بھی جی اور ایک پائی کا پیالہ ہے۔ آپ علی ہے نفر مایا:

" یہ دونوں چیزیں میں سے پائی لے آوا " استحابی دونوں چیزیں سے کہ صافر ہو گئے۔

ایس الشخیف نے دونوں چیزیں دو درہم میں نلاام کردیں اور دونوں درانام ان کے

موائے کرتے اور نے قرمایا " میافالیک درائم میں نلاام کردیں اور دونوں درانام ان کے

والوں اووے آوا ایک درہم میں کہا تو تی فرید کر اوا " بہ چراکھیا ٹری میں آپ سیکھنے

مارک ہاتھوں سے دستہ نگایا در قررہا " بہا قال جنگ ہا تو ان میں کہا ہے کہ کہ اور ہم بڑی کے

کرلے تھے۔ آپ سیکھنے فوش موجود دون بعد جب و سحائی آئے تو انہوں نے دی در ہم بڑی کے

کرلے تھے۔ آپ سیکھنے فوش مور نے اور فرمایا: " بہانت کی کمائی تنہا دے لیے سیکھنے کے دونو تھیا دے جرے پر اور تی مت کے دونو تھیا دے چرے پر ایس کے کہ میں نہتر ہے کرتم اوگوں سے یہ تھے تھے وادر تی مت کے دونو تھیا دے چرے پر ایس کے کہ بیا کہ ان کے کا دائے موائی ا

حضرت مقدام بن معد یکرب رضی الفدتمانی عند سے رویت ہے کہ رسول القد میلانی نے ارشادفر ملیا '' کسی نے کوئی کھاتا بھی دی سے میٹر نیس کھایا کہا ہے ہاتھوں کی محت سے کما کے کھائے ، اور اللہ تمان کے تیفیر داؤد عابدالسلام البینے ، تھوں سے کام کر کے کھائے تینے ''۔

معترت زیر بن محام رضی اغد عندے روایت ہے کہ رسول ابند الملطق نے ارسول ابند الملطق نے اور ارش ابند الملطق نے اور ارش وفر مایا المائیک محض اپنی رابعول سے لکڑ بھاں کا تبخیا با ندھ کرسر پر 3 و کرار نے اور ا بیجے اور اس طرح وہ بہتے چیرے کو (وئیا بھی جیک کی قالت سے اور آخرے میں واقد رچیرے کی رسوال سے ) بچاہے اپنیتر سے لوگوں سے جمیک مانگنے سے وہ دے این باندوں آپ (بغیری) ا

(حق نبرو)

#### ہمیشہ حلال کمائے اور حرام سے بچے

جو مجلس کی مسب مثلا تجارت و قیروالا پیشافت رکز ب تو اس پرفرض ہے کہ وو اسرف جائز اور حلال مال کا ب جرام سے کالیۂ اجتناب کر ب وراسیے پہنچے وہنر میں ا دکام شرعید کی رہا ہیں ہیر سورت فحوظ رکھے ، نیز ایتے چیٹے میں تمام نز محنت وجد و جہد کے باوجود سرف اللہ کی ذات پر اعتباد رکھے کہ رز بق مطلق صرف اللہ تعالی ہے اور اکسے بھٹی ایک ظاہری وسنے کے درجہ کی چیز ہے۔ (مطابات میں سومی ۲۰۱۹)

منت ہے کا دوبار کریٹے ، نوب کیا ہے تا کہ آپ لوگوں سکھنا ہے تا کہ آپ لوگوں سکھنا ہے نہ دیں۔ ٹی عُلِیُّتُ ہے لوگوں نے آیک بار پو چھا بارسول اسد...! سب سے بہتر مما کی کون ک ہے! آپ علی نے فرریا ''اوچ باتھ کی مَا کی اور دو کا روبار جس میں چھوٹ اور خیا است جان پر مشوری کے ساتھ ترسئو گے اور اوگوں ہے لیے نیاز ہو گے۔ جان پر مشوری کے ساتھ ترسئو گے اور اوگوں ہے لیے نیاز ہو گے۔

حضرت الإجربية وضى القدعندية ودايت بها كدرسول الله المتطبقة في ارشاه قر الما المتوقور الماللة تعلى في ك بها وعصرف ياك بى قول كرتا جاوداس في ال بارسة على جوتكم البيئة تغييرون كوديا بها وي البيغ سب مؤمن بحول كوديا بها الخييرون كيلغ ال كالرشادي: الأبيا اليها الوسل كلوا من الطبيات واعسلوا حسالها بنى بعد تعملون عليم أم است تغييرو... اتم كما قام ك اورحال مغذا الا عمل كروسا في اورائل المان كواش في مخاطب كركفر الابها البلغين المنوا الكنوا عن الطبيت عادة فسكم أنه (سورة الفرة الدا) كما سالها والوائد تم بمارية وقرض من حال اورطب كما كال الورزام بري )" -

اس کے بعد حضور المطابع نے قائر فر مایا ایک بیسے آدی کا جوطویل مفر کر کے (محکم مقدس مقام پر) میں جاتا ہے کہ اس کے بال پرآ گندہ ہیں اور جسم اور اسکی مقدس مقام پر) میں جاتا ہے کہ اس کے بال پرآ گندہ ہیں اور جسم اور اسکیر سے رہا! اس میر سے رورد کار اور حامت سے ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا جینا حرام ہے اس کا لیاس حروم ہے اور دورو کی وجا کیے تبول ہوگا! نے بھرگا! نے ہوگا! نے بھرگا! نے بھرگا نے بھرگا! نے بھرگا! نے بھرگا نے بھرگا! نے بھرگا ن → 110 ·

فا كده: ال حديث معلوم ہوا كەحلال كمائى اورحلال كى كھائے اور كپڑے كى اتنى اجميت ہے كەلىڭەتغالى ئے تمام انبيا يليجم السلام كى طرح ايمان والوں كوجمى حلال رزق كے كھائے كاحكم ديا ہے اوراس كے بغير دعاؤں كى قبوليت روك دى جاتى ہے۔

«هنرت عبدالله بن مسعود " ہے روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم بھی نے ارشاد فرمایا ! ' حلال حاصل کرنے کی فکر وکوشش فرض کے بعد فریضہ ہے''۔ (طبر انی بندقی)

مظاہر میں میں ملکت ہے کہ کسب ایسی کمانا فرض بھی ہے اور مستحب بھی ای طرح مہان بھی ہے اور مستحب بھی ای طرح مہان بھی ہے اور حرام بھی۔ چنا نجیدا تنا کمانا فرض ہے کہ جو کمانے والے اور اس کے اہل وعیال کی معاشی ضرور بیات کے لئے اور اگر اس کے ذمہ قرض بوتو اس کی اوا بیٹی کے لئے کافی بوجو بات کے اس نے اور اپنے اہل وعیال کی ضرورت ہے جو کچھ بچے گا و وفقرا، و مساکین اور اپنے دوسرے مستحق اقرباء پر خریج کروں گا، اس طرح ضروریات زندگی مساکین اور اپنے دوسرے مستحق اقرباء پر خریج کروں گا، اس طرح ضروریات زندگی سے زیادہ کمانا اس صورت میں مبائ ہے جب کہ تیت اپنی شان وشوکت اور اپنے وقار کی حفاظت ، وہ البت بحض مال و دولت جمع کر کے فخو و تنگیر کے اظہار کے لئے زیادہ کمانا حرام ہے اگر چوطال ذرائع تی ہے کیوں نہ کمایا جائے۔

(می نبر۲)

کاروبارکوفروغ دینے کے لئے ہمیشہ بچائی اختیار کرنااور جھوٹی قسموں سے تختی کے ساتھ پر ہیز کرنا

نجی عظی نے فرمایا: '' قیامت کے روز اللہ تعالی ندائی تحف سے بات کرے گا ندائی کی طرف منداشا کر دیکھے گا اور ندائی کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا جوجھوٹی فتمیں کھا کھا کراپنے کاروبار کوفر و نے دینے کی کوشش کرتا ہے''۔



التسيير کھائے ہے بھے ایہ چیز وقق طور میقو ترقی کی معلوم رہ تی ہے لیکن آخر کا ر کارہ بارٹن بڑات تم ہوجائی ہے۔ اسلم ا

حضرت رنی مدرمتنی الله تعانی عند بدن کرت میں که ده (ایک بار) کِن کریم ﷺ کے ساتھ میں کاول مال تکلیقو آپ ﷺ نے دیکھ کے (برادیس) اوگ الينة كاروبادين مسروف ين وآب عظم في آوازالكاني:

اللهائة الإلوكور إلى فودا مب لوك آب في طرف متوبد وت الدكرونين اولي كرك تفري الخالف كرآب الله كالرف ويحف عكدآب الله المناف فر کاروں کیا میں کے ون تاجر لوگوں کا حشر، فاجروں ( لیعنی جھوٹ ہو نئے والواور نافرمان لوگوں ) کے ساتھ ہوگا میان ( ۱۰ تاج اس ہے مشکّی ہوں گے ) جنہوں کے ېر بېز گار کا اختيار کُل. (ليکن خيات اور فريب دي وغيم ونش چند ندو ت ) اور پنگل ک ( لیعنی اپنے تجارتی معاملات میں توگونیا کے سرتھ احیھا سلوک کیا ؟ اور جع پر قائم رڪال (ارتيان عليه)

عظرت البسميد خدري أت روايت هي كرسول الله المنطقة في ارشاوفره باز" سيها ورايات وارتاج ( قيامت كردن ) زنيه بليجم السلام اورصد ليتون اورشهيدول کے سرتھ درگائے (زندی)

 $(\gamma_{-}i\gamma_{-})$ 

## كاروبارين بميشه ويانت والانت اختياركرنا

أسمى كنعي كوثورب ول و بريكر بادهوك ويكره هروف نقط سنة زياده فيه معمول أنش ے آرا بی حذل کی فی کورام نے رہائے ، اللہ کے دسول ﷺ کا رشاہ سے ''سیال ومات وارتاج اقیامت می نبیول اصد باقوان اور شبیدوان کے ماتحو اوکا الـ (ترمذی) ﴿ مَرْتُ الْوَجِيرُودُ كَ رُولِينَ مِي أَرْسِلُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ الرَّبَّا فِي إِلَا اللَّهِ مز وجل ارثنا دفرهات میں: دوشہ کیوں کا ( کارد یابی سرجمیو ل کا) تیمہ المیںشر کیا۔

( شہبان) ہوتا موں چے دشر کیک دول تو یا نجوس شر کیک اور داشہبران میں ہوتا ہوں ) جب تک کہ کوئی شرکیک ان میں سے دینے ساتھی سے قیادت ندار ہے، دیب کوئی شیافت کر لیٹرائے تو میں ان کے درمیان سے بہت جاتا ہوں کہ اور ایک روایت میں سے کہ آپ میں کھیلئے کے فرایل '' شیفان ان کے درمیان آباتا ہے''۔

'' ان کے درامیان میں ہے دت آتا دول'' کا مطلب یہ ہے کہ جہ شرکا ویس جو یا تق کے جراثیم پیدا ہوجات تیں اورودا یک دسرے کے ساتھ خیانت کرنے لگ جو کے تیں تو تیری می فقت و درکت کا سامیان پر ہے دت جاتا ہے امران کے خیانے شیعان ان پر آسلا جمالیتا ہے جس کا انجام ہے وہ سے کشرکا بھیل تقدان و تباعی کے کن دیے تیج ہے تیج اوران کے دل ورزق سے برکت ٹم دوجاتی ہے۔ ( میں نہیر ہے)

خریداروں کوا چھے سے اچھامال فراہم کرنے کی کوشش کرنا جس مال پرآپ کواشینان نہ ہووہ مائز سی فرید رکون و تبتہ اور اگر کوئی فریدار آپ سے شور وطلب مرین قراس کومنا مب مشور ہو ہجے'۔

#### (مق فمبرد)

# خريداروں کواپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرنا

خریدارد ب کو این اعتبار میں پینے کی لوشش کرتا تا کہ وہ آپ کو اپنا فیر خواہ مجھیں۔ آپ پرچھ وساکر ہی اوران کو پوراٹسینان دوکہ وہ آپ کے ریوان کی دعوکہ حکما کی گے۔ نبی عظیمہ کا کرشاو ہے:

ا '' جس نے کہ فی پر گذارہ کیا ہمیری مان پر قس کیا ادراہ کو ل والبیع شرائے کھانا رکھا تو لیٹنی بنتی ہے اجھے ہیں وائل ہوگا اندار کو اسٹے دنس کیا۔'' یا رسول اللہ اللہ اس زمانے میں قوالیسے لوگ مشرائے اسے جی الدقاب الکیفی نے قرارایا۔ اس ایسا اللے لوگ م دول کے الہ اور اللہ ہوگا ا → IYA --



(حق نمبر2)

#### وفت كى يابندى كالوراخيال ركهنا

وقت پر دکان پینی جاہے اور جم کرصبر کے ساتھ میٹھے کیوں کہ انسان تدبیر کو اپنائے ہوگا، وہی جومقدر میں کھاہے۔ تبی ﷺ کاارشاد ہے:

"ارزق کی تلاش اور طلال کمائی کے لئے صح سویرے بی چلے جایا کرو کیوں کہ میں ہے۔
کے کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے اور اس امت کی برکت میں میں ہے۔
اسکے علاوہ اگر ملازمت پیشرانسان ہے تو اس گوفت کی تنو اوٹل ربی ہے اگر وہ وقت میں سستی کررہا ہے یا جس کام کی و مداری ہے اس میں بی چرارہا ہے یا مقررہ و مداری کے علاوہ گوٹی دوسرا کام کررہا ہے تو وہ اپنی تنو او کوترام کررہا ہے ۔ اگر کھیں جاتا ہو یا تا خیر ہو یا طبیعت کی خرائی کی وجہ ہے و مداری پوری کرنے میں وشواری ہوتو اجازت کے بی وشواری ہوتو اجازت کے بی وشواری ہوتو

( ( ( " ( ) )

## ملازمین کے حقوق فیاضی اورا یثار کے ساتھ ادا کرنا

ہمیشدان کے ساتھ نرقی اور کشادگی کا سلوک کریں، بات بات پر فصد کرنے، گالی دینے اور شبہ کرنے ہے پر ہیز کریں۔ نبی سلطنے کا ارشاد ہے: ''اللہ تعالیٰ اس امت کو پاکیزگی ہے نبین نواز تا جس میں کمزوروں کوان کا حق ندولوا یا جائے''۔

اوراپ ملاز میں کو وقت مقررہ ہے پہلے بی تئے اور بدی جائے۔ حضرت ابو ہر برہ وا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفی نے ارشاد فر مایا: ''اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے کہ قبن شخص ایسے میں کہ جن ہے میں قیامت کے دن جھڑوں گا، اور جس ہے میں جھڑوں گائی کو تیاہ و پر ہاد کر کے رکھ دوں گا، ایک تو وہ شخص ہے جس نے میرے نام کے ذراجہ (میری فتم کھاکر) کوئی عہد کیا تجراس کو تو رڈ الا، دوسرا وہ شخص ہے جس نے → 179 ·

آزاد چخص کوفروخت کر کے اس کی قیت کھائی اور قیسرافض وہ ہے جس نے کسی مزدور کومزدوری پر لگایا اور اس سے کام لیا (ایعنی جس کام کیلئے لگایا تھا وہ پورا پورا کام اس سے کرایا) لیکن اس کواس کی مزدوری فیس دی '۔ (رواوا افاری، وائن ہو فیرحا)

سے سرای کا من ان وال فی سردوری میں دی ۔ (روادا حادی والی بچہ جیرہ) حضرت عبداللہ بن عمر \* ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیے نے ارشاد فر مایا: مزدور کا پسینہ خشک ہونے ہے پہلے پہلے اس کی مزدوری ادا کردیا کرؤ'۔ (این جہ) فائدہ: مطلب بیہ ہے کہ اجیر اور مزدور جب تبہارا کا م پورا کردے تو اس کی مزدوری فوراً ادا کردی جائے تا خیر بالکل نہ کی جائے۔

(حق نبره)

#### خریداروں کے ساتھ ہمیشہ زمی کا معاملہ کرنا

شریداروں کے ساتھ بھیشازی کا معاملہ کریں اور قرض بانگنے والوں کے ساتھ خینی کریں ندائیس ماایوں کریں اور ندان سے نقاضے بیں شدے کریں۔ ٹی سیکھنے کا ارشاد ہے:

"الله تعالی ال حض پر رقم فرمائے گا جو قرید وفروخت اور نقاضا کرنے میں نری اور فوق اطلاقی ہے کام لیتا ہے اور بخاری) اور آپ علی فی ایا! " وجس الحض کی بیٹوائش ہو کہ اللہ تعالی اس کوروز قیامت کے فم اور گھٹن ہے بچائے تو اسے چاہئے کہ حک وست قرض وار کو مہلت وے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر ہے اتارہ ہے " ۔ (مسلم)

حضرت جاہر" ہے روایت ہے کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فریایا:"اللہ کی رحمت اس بندے پر جو یہنے میں فریدئے میں اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں فرم اور فراخ دل ہو"۔ (بھاری وائن ہور تذی )

اورا یک روایت میں ہے کہ''تم ہے کہا امتوں میں ایک خفص تصاللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی جب وہ دبچتا تھا تو نرمی برنتا تھا اورا پنا حق وصول کرتے وقت بھی نرمی ہے ہی کام لیٹا تھا''۔ (نزیری) **≫**(14•)**/←** 



(حق نبروه)

## ال كاعيب چھپانے اورخريدا ركودهوكددے سے پر بيتر كرنا

معترے ابو ہرمیرہ '' ہے رہ بیت ہے کہ رمول اللہ '' مَنْظِفَۃ نے ارشاد قربانیہ '' ج شارے او پر بھیارا فیائے وہ ہم میں ہے ٹیس اور جوہمیں دھو کہ دے وہ ہم ہیں ہے ''شھر'' نے (رو ڈالم)

(عن نبراه)

کیمٹیں چڑھنے کے انتظار می کھانے پینے کی چیزیں اسٹاک (Stock) کرکے اللہ تقالی کی مخلوق کو پریشان کرنے سے گئی کے ساتھ پینا

ہی ﷺ نے فرمایا: "و خیرواندوزی کرنے والا گنانگارے '۔ کیک اور موقع ہے آپ کیلئے نے فرمایا: "وَخِیرواندوزی کرنے والد کیساندہ "وی ہے۔ جب الند تعالیٰ چیزوں کوسٹ فرماویتا ہے ووقع میں گھانا ہے اور جب ٹیشیں براھ جاتی ہیں قوائی کاون یا فح باغ دوج تائے '۔ (مفلوم)

( حق نبراز)

# نا پلول میں دیانت داری کا اہتمام کرنا

ناب قول من میانت واری کا ایش مرکزین اور لین اور دینے کا بوشا ایک

ر کھنے ۔ حضرت ابن عماس رمنی اللہ تعالی عنبی بیان فرمائے ہیں کہ'' جب نبی کریم مطابقے مدید تشکر بیف لائے تو دہاں کے لوگ کا بپاتول ہیں سے بدیر تقے اللہ تعالیٰ نے اس وقت مور قا 'شطفیعت کا زل فر مائی واس کے بعد سے انہوں نے اپنی کا ب تول مہت اٹھی کر لی'ا'۔

فاكده: - سورة تطفيف مين الله كالرشاوي:

" بتای ہے کم کرنے والوں کے لئے اُن کیلئے جب وہ : ب وَل کر لینے مِن وَ پِروَل کر لینے مِن وَ پِروَل کر لینے مِن وَ پِروَل کر ہے مِن وَ کِرا کِم لِنے مِن وَ کِرا کِم لِنے مِن اور جب ناب وَل کر وہ ہے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں کیا یہ وگ اس بات کا خیال نیس کر نے کر اُن کر اُن کر ہے دہوں کے لئے جس وان کر ہے مرجی کے لؤک تمام جبر نواں کے ما لئک کے سامنے نیروار اور ایسے ہے تھر ہرگز زر میں ) جا شہر کرناہ گاروں کا محال ناسر محول میں جاور مجھے کیا فہر محین کیا چیز ہے؟ ایک رجمز ہے لگھا ہوا اور اور والملاحِد)

حضرت المن عماس رضی الفائنها سے روایت ہے کہ مول الله المطابع نے تاہد تول کرنے والے ( کاروباری ) تو کون طب کرے ارشاد فرمایا:

''تعمیں ایک بیما کام ملاہے جس میں (ب احتیاطی کر کے) تم سے پہلے گزشتہ ''تیم جاورہ چکی جیں۔ (اس کے احتیاط سے کام لیا کرو)''۔ '۔ دورواند ندی)

گائدہ: گزشتہ استوں تیں خاص طور پر حضرت شعیب مابیا اسلام کی قوم یہ بن کی طرف عشارہ ہے جو تاپ قول کی ہے ایمانی میں بری طرت متلائمی جس کو حضرت شعیب علیہ انسلام نے بہت مجھایا گر وہ وہ کسی طرت نہ مانے تو ان کو انتدیق کی نے آجائی کڑک اورز میں کے کے زلزیوں سے تاوکروہا

( حق تمبرها)

## تنجارتی کوتا ہیوں کا کفارہ ضرورادا کرتے رہنا

الله تعالى في راويس ولي كلول كرصدق وفيه كانت كرات ربا كرين. عن المايخة

(4) ←
→ (5) (5) (5) (6)

نے تا جروں کو ہدایت قرمائی کہ:''اے کاروبار کرنے والو...! مال کے بیچنے میں لغو بات کرنے اور جھوٹی فتم کھا جانے کا بہت امکان رہتا ہے تو تم لوگ اپنے مالوں میں صدقہ ضرورکر دیا کرو''۔ (ایودائو)

(عن نبر۱۱)

#### حلال كمائى كى ترغيب اورفضيلت

كمانے والے كيلي ضرورى ب كدوه الى كمائى كوائى ذات يراورات الى و عیال پراس طرح فزج کرے کدنیڈ اسراف میں مبتلا ہوا درندیکل ویکل کرے۔ جو محض کمانے اورایٹی روزی خووفراہم کرنے پر قاور ہواس پر لازم ہے کہ وہ کمائے اور چس طرح بھی ہو تکے جلال ذرائع ہے اپنی اور اپنے اہل وعیال کی آ پر ومندا نہ زندگی کے تحفظ کے لئے معاشی ضروریات خودفراہم کرکے دوسروں پر بارنہ ہے۔ ہاں جو محفق کسی بھی مجبوری اور عذر کی وجہ سے کسب و کمائی ہر قادر ند ہوتو پھراس کیلیے شروری ہوگا كه وودومرول بسوال كركما بني زندگي كي حفاظت كرے اگراس صورت ميں كوئي مخض محض اس وجہ سے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا نا اس کی غیرت کو گوارانہیں ، اس نے سوال ندکیا پہاں تک کہ جنوک وافلاس نے ان کی زندگی کے جماع کوگل کرویا تونيصرف بدك وه ايني موت كالخود ؤمد دارة وگا بلكه ايك تنبيگاري كي موت مرے گا، نيز جو تحض خود كما كريبيك بحرنے سے عاجز بوقواس كا حال جائے والے ير بيفرض بك وواس معذور فخف کی خبر گیری کرے بایں طور کداس کا پیپ مجرے یا وہ خوواس انسافی فریننه کی اونیکی بر قاور نه بوتو کسی ایسے مخص سے اس کی مدو کی سفارش کرے جواس کی بدوكرنے يرقادر ہو۔

(حق نبرها)

بى بوئى چيزگا بك كے كہنے سے واليس كرنا

حضرت الديريرة عروايت بكرسول الله عظي فارشادفر مايا البحس

(1∠r) 
(1∠r) 
(1∠r)

نے اپنا بکا ہوا مال اپنے (خریدار) مسلمان ہمائی (کی خواہش) سے واپس کو ٹالیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی افزشیں بخش دےگا''۔ (ابودا دُوماہی جبر) مدن مال خریس کے سے السام کی ساتھ میں مجموعہ میں میں میں اسلام کے است

البذاا الرخريداركسي وجدے مال واليس كرے تؤاس اجر كوشيس چھوڑ ؟ عالى ہے ۔

((5,14)

#### بلاضرورت قرض ندلينا

حضرت محد بن عبدالله بن جمش رضی الله تعالی عند کہتے جین که (ایک دن) رسول
الله عظیمت (محبد بنوی کے اس محن میں) تتے جبال جنازے لاکرر کے جاتے تھے
اچیا تک آپ عظیمت نے اپنی نظر آسان کی طرف اٹھائی، پھر نظر جھکائی، اور اپنا ہاتھ
پیشانی پررکھ کر (انتہائی تجب کے عالم میں) فرمایا کہ جان الله بجان الله ایک فقر رکحتی
بازل ہوئی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم مجھ گے (ککوئی خاص بات پیش آئی ہے) اور
خاموش ہو گئے ، (یبال کا کہ ایک ون پوراگز راگیا) جب دوسراون ہوا تو میں نے
رسول الله عظیمت دریافت کیا کہ وہ کیا بحق ہے جو نازل ہوئی ہے؟ آپ علیمت کے
نارشاد فریانا:

'' وَیَن ( اَیعِیٰ قرض و فیرو) کے بارے میں ووختی نازل ہوئی ہے ، قسم ہے اس پاک وَات کی جس کے قبضہ شن محد عظیات کی جان ہے آگر کوئی محض اللہ کی راہ میں ( یعنی جباد کرتے ہوئے ) بارا جائے اور پھر زند و ہو، پھر اللہ کی راہ میں بارا جائے اور پھر زندہ ہو، پھرے اللہ کی راہ میں بارا جائے اور اس پر قرض ہوتو وہ اس وقت تک جنت میں واضل نہیں ہوگا جب تک کداس کا قرض اوانہ کرویا جائے ( یعنی اگر کوئی قرض دار بار بار بھی اللہ کی راہ میں مارا جائے تو یہ بار بار شبادت بھی اس کے قرض کا کفارہ نہیں ہوگئتی)'' نے (نبائی ولمبر انی)

حضرت این قمر" نبی کریم عظیمی کا ارشاد نقل کرتے میں :'' قرض روئے زیمن پراللہ کا مبننڈا ( یعنی ذات کا نشان ) ہے ،اللہ تعالی جب کسی بندے کو ذلیل کرنا جا ہے



<u> من المنابعة المح</u>

يرية يه( ولها وطول ) أن الكه ينطق أن والماء المرام )

(ان نبرے)

# اگر کسی ہے قرض لیا ہے تو جلدادا کرنا

''حد دہبار ہوتا ہوتا ہا(ادا بیکی قرض میں) ال متوں اربا اُنفعہ ہے اور اہم آم میں رہے اُس کو صاحب استامی ہوت کے اوالیہ کیا جائے تو اس موالہ کو قبول اور لین ایوسٹنا''نے الابقادی اُسم ا

آن کل یا کناوا تناعام او چاہ ہے کہ او اوس کے پہنے اوسا تعالیٰ قال 100 گئے اور عمر کے کرر ہے ہیں ویڈ کی بنگیوں پر نمری کا مدر ہے جی سالتی عموا استدار کیکو رہا ہے اللہ کی رضا کی امرید کا رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ اینا توقعہ اوسے معلمہ کے تا تہ ول کو انھیلے فی اراز ''جین )

الارد الإنسان وقعا الأوارية الأوارية الإيرانية الأوارية الإيرانية الأوارية الأوارية الأوارية الأوارية الأوارية

### استادوں ئے حقوق

(حن نبری)

#### استرووں کےسامنے عاجز می برتنا

اعترات اور میدند دی سے دوریت ہے کہ رموں اللہ النے فرمایا بطرحانس رمظر کیلیے میں تب اور وقد ریب کردائس کے قلیم حاصل کرو اس سے فائڈ مارش برق

ائیلے میڈیا رش آرامان کے بوز سے مسلمان ایرے کم حافظ قرآن میادشاہ کا الدار امتاز دیا کی مزدے کر ناتھکیم خداوندی میں داغل ہے ۔

همزية على في من جي كهيش الانادام مول أس من الصحافية حرف مُصادياً من ووقعي المياني من وراكه جاسية أزارك والموادم والكيانية عم مثالب رأیت احق الحق حق المعلم واوجه حفظا علی کل مسلم
القد حق ان پهادی الیه کوامة التعلیم حرف واحد الل درهم

(سب نے پراحق تو معلم کا ہے جس کی رعایت تمام مسلمانوں پرفرش ہے واقعی وو مختص جس نے تم کوا کیا لفظ سکھا ویا اس کا مستحق ہے کہ بزار درہم اس کے لئے بدیہ کے جا کیں بلکدا سکے احسان کے مقابلہ میں تو بزار درہم کی بھی کوئی حیثیت نہیں)

المتعلمین کے جا کیں بلکدا سکے احسان کے مقابلہ میں تو بزار درہم کی بھی کوئی حیثیت نہیں)

(حق نبريو:)

### استادون كاادب كرنا

ابن دہاب " کہا کرتے تھے امام مالک کے ادب سے مجھے جو پھے ملاعلم سے اتنا نہیں ملا۔

حضرت عبداللدائن عمان گابیان ہے کہ بین لگا تاروو برس تک اراد و کرتارہا کہ
امیر الموشین عمر فاروق ہے آیک حدیث کے بارے بین سوال کروں گا گرادب اور
رالموشین عمر فاروق ہو آیک حدیث کے بارے بین سوال کروں گا گرادب اور
رعب کی وجہ ہے ہمت نہ پر تی تھی ،ایک مرتبہ نج کے موقع پر مرافظیر ان بین جب وہ
قضائے حاجت سے فارغ ہو کرواپس ہونے گئے تو بین نے ہمت کرے عرض کیا
کہ امیر الموشین ایک حدیث کے بارے بین وو برس سے سوال کرنا جاہتا ہوں گرآ پکا
ورث کہدوں گا کہ بین تیس جانتا کی اور جب پھے پوچھا ہوتا ہو چھایا کرونا ہوگا تو بتا دونگا
فر بایا کہ بین نے سعیدائن مالک ہے کہا: آپ سے پھے دریا فت کرنا ہے گر جیت کی وجہ
نے دیان ٹیس کھلی فر بایا کہ بھائی ایم ہے کہ رسول تعقیقہ نے فرزوہ ہوکھ پوچھیا ہو ہے کھلے
جو لیا کرو، عرض کیا : پوچھنا ہے ہے کہ رسول تعقیقہ نے فرزوہ ہوک میں تشریف لے
جاتے وقت حضرت ملی ہے کیا فر بایا تھا ؟ جواب و یا پہ فربایا تھا کہ ،اے بھی اچھی کے اپند

ایک مرتبامام احمد کی مرض کی وجہ سے فیک لگا کر میٹھے ہوئے تھے اثنائے گفتگو میں ایرانیم بن گھمان کا وکر نگل آیا افکانام نے بی امام احمد سید سے بیٹھ گئے اور فر مایا کہ بیناز بیابات ہوگی کہ بروں کا نام لیاجائے اور ہم فیک لگا کر میٹھے دہیں۔

ا مام رفع فرماتے ہیں کہ اپنے استادامام شافعی کی نظر کے سامنے بھے کو کھی پائی کی جرت نہ ہوئی امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک کے سامنے میں ورق بھی آہت اللّا تھا کہ اکنی آواز الگوسائی نہ دے۔

بغیراجازت استادے بات ندگرے اوراس کے سامنے بلند آوازے ندیو لے، اس کے آگے نہ چلے ،اس کے جیٹنے کی جگہ پرند بیٹنے ،اس کی منشا معلوم کرنے کی کوشش کرتارہ ہے۔ اوراس کے مطابق ممل کرے اورا گر کسی وقت استاذ کی طبیعت مگدر ہوتو اس وقت اس سے کوئی بات نہ یو چھے، کسی اور وقت دریافت کر لے، استاد کو دستک دے کرنہ بلائے بلکہ اس کے نظافے کا انتظار کرے۔ (تعلیم اسعام)

حضرت ابن عماس "فرمایا که اصحاب رسول الله علی میں انساد کے پاس سے مجھے زیادہ علم ملاء میں ایکے دروازے پر دوپہر کی گرمی میں پڑار ہتا تھا۔ حالا تک اگر میں چاہتا تو دومطلع ہونے پرفورا ٹکل آتے تکر مجھے ان آ رام کا خیال رہتا تھا، جب وہ باہر آتے تو اس وقت میں ان سے دریافت کرتا۔

حضرت شیخ الاوب مولانا اعزازعلی صاحب کے بارے میں متعدد حضرات نے بیان کیا کہ کوئی بات وریافت کرئی ہوتی یا کتاب کا مضمون سجھنا ہوتا تو حضرت علامہ انورشاہ کشمیری کے مکان کے دروازے پر جا کر جیٹہ جاتے جب حضرت گھرے ہاہر نظلے تواس وقت دریافت کرتے ،اوریی تقریباروزاندی کا معمول تھا۔(آداب المتعلمیں)
(حق فیرس)

### اساتذہ کےسامنے کم بولنا

استاد كرسا من زياده إو لنے كے بجائے الكى بات كوتوج سے إلى ك

سا ہے زیادہ نوانا ہے اولی ہے کو تی بات تجھیل نے کے قادیب کے ساتھ دریافت کر ہے۔ معترت مسین \* سنے اپنے صاحبز اور کوشیعت کی استاد کی سحیت میں خوو ہو گئے ہے زیادہ شکھنے کی کوشش کرنا ہے ، فواب المعسین

#### ( حق نمبر ۱۰۰)

#### اساتذ وكانام ندلينا

ادماند بن منبل اوب کی وجہ ہے اپنے آخاؤ وادم نہ لیتے تھے بلکہ انکا اُکر اُتی کنٹ کے ماتھ کرتے تھے (ترویب)

خصاب کے دفت صفرت یا استاد تی آبرگر بات کرنا، وریڈ نمبان اوفا کوشش کرنا کہ کنیت وغیرہ سے تذکر و کیا جائے اور مجبوری میں حضرت 1917 یافضیلہ والنئے جیسے الفال استعمال کرنا۔

#### ( مَقْ نَمِيرِه )

#### استاد کی صحبت کوننیمت سمجھنا

ا مام بخادی " سے ایک بارکس نے ہو بچھ کوآ سیکے در پٹس کوئی خو بھی ہے۔ قرہ یا : خوابھش ہے رہے کہ بیسسر سے استاؤ علی بین مدیق حیاست ہوئے اور بھی جا کراگی تحییت اختیار کرت ہے اور میں المستعمد ہے۔

#### (توتيره:)

#### استادى تختى كوبرداشت كرنا بلك فعمت سمجصا

ا مام ابو یوسف نے قرما کی انسان پرایٹ استاد کی مدارات واجب ہے اسکی تندی تخق کو برواشت کرے استادکوئی ایجی بات نتائے یا کسی برگ بات پر عمیہ کرے تو اسکی شکر گزاری شروری ہے جب وہ کوئی تھتہ نتائے وجہ بیسی اگروہ پہلے سے معلوم ہو جب نبحی بیاف ہر نے کرد کر بچھے پہلے سے معلوم ہے۔



حضرت سوالانا مید دیوائیس علی داست بر کائیم کوا کے شامی استاد نے علمونی می یات پر جو خالائی پریکی تھی بہت زیادہ مارا تھا لیکن اس دفت اور اس کے بعد مولانا کے ول میں قرابھی تحدر نہ ہو گیر عرب اور تھم میں مفترت مولانا کا جو مقام ہوا اور دللہ پاک نے وین کی قدمت جوان سے کی و نیانے اسکوو یکھا ہے۔ وقواب المتعلمین ا ( حق غمبرے )

#### استاذ کے برابر ندبیٹینا

یز رگول نے قرمایا کیا مثان کے سامنے اوب سے بیٹھو اس کے برابر نہ بٹھوں وہ کے تب بھی نہ بڑھو ، جب نہ بیٹھنے براس کومد مر ہونب مشا کھڑیں۔

(حق نبر۸)

# فزاغت کے بعد بھی استاذ دں ہے تعلق رکھنا



ر بنمائی فربائی اوراستاوی خدمت میں دیالگی کر معافی باتکی اور ملاقات نہ ہو سکتے کی وجہ

السمی ۔ انہوں نے جواب میں فرمایا: ''میرے ول میں خیال ہوا تھا کہ بجھے چھوٹا بجھ کر
شاید تم نہیں ملے لیکن تہبارے دط ہے معلوم ہوا کہ بیا یات فیمی تھی اس کے بعد دعائیہ
الفاظ کلھے۔ حضرت مولانا نے فربایا کہ اس تذہ کے احترام بی کا متیجہ ہے کہ تبہارے
سامنے ترفدی پڑھار ہا ہوں''۔ درس کا بیا ماتھا کہ سب کا اس پر اتفاق تھا کہ ان سے
بہتراس وفت ترفدی پڑھانے والا پورے ملک میں کوئی فیمیں۔ (ادب طبعد بسن

(حق نبره)

# غلطی ہونے پرخوداستادےمعافی مانگ لینا

استادکو کبھی ناراض نہ کرنا چاہئے۔اگراس کی شان میں خدانخواستہ کوئی ہےاد بی اور گستا خی ہو جائے تو فورآ انتہائی عاجزی کے ساتھ دمعافی ما نگ لے۔اگراستاد کا دل مکدر ہوگیا تواس نے فیض ٹیین حاصل کرسکتا۔

ا یک بزرگ نے فربایا ہے اساتذ وکو برانہ کبوور شقیبارے تلاقہ چنہیں گراکہیں گے۔ (اداب المتعلمیہ)

(مَنْ نَبِروا)

# استادكي اولا داور متعلقين كي تعظيم كرنا

طالبعام کیلئے یہ یعی ضروری ہے کہ استاد کی اولا داوراس کے متعلقین کی بھی تعظیم
کرے ۔ تعلیم المتعلق میں تکھا ہے کہ صاحب بدایہ نے ائم یہ بخارا میں سے ایک بڑے
عالم کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دن ایبا ہوا کہ یہ عالم درس میں بیٹے ہوئے تتے ۔
یکا کیک کھڑے ہوگئے ، دریافت کرنے پرفر مایا کہ میرے استاد کا لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جب کھیلے ہوئے مہد کی طرف آیا تو بیاس کی تعظیم کیلئے کھڑے ، و گئے ۔
کھیل رہا تھا جب کھیلتے ہوئے مجد کی طرف آیا تو بیاس کی تعظیم کیلئے کھڑے ، و گئے ۔
حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکا تہم نے ایک مرتبرا بی مجلس میں بیان فر مایا کہ حضرت موال تا قاسم

صاحب "کی اہلیجئز سرکی خدمت میں حاضر ہوکر دہلیز کے پائی گھڑے ہوکر عرض کیا کداماں جی ااپنی جو تیاں مجھے عمایت فرمادیں۔ چنانچیان کی جو تیاں کیکومر پرو گھٹروس حک روتے رہے اور فرمایا کہ میں ایسے استاد کاحق کماحق ادات کرسکا مشاہد میرامیکل اس کونا بھی کی تادیق کر سکے۔ وادیب المعصلیون

( من نمبراا)

### استاوكوبهمي تكليف نبديتا

بڑھنس اپنے استادی تکلیف کا باعث ہووہ علم کی برکت سے محروم رہے گا اور برابرکوششوں کے باوجود علم کی دولت سے منتقع نہیں ہوسکا۔

ر إنّ المعلّم والطبيب كلاهما الاينصحان اذا هما لم يكرما فاصبر لدآنك إن جفوت طبيعه وافنع بجهلك ان جفوت معلماً ترجر: معلم اورطبيب كي جب تك تو قيراو (تعظيم تدكي جائز و فيرفوان تيمل كرت، يهارف أرطبيب كرماته برعواني كي بقوات كو بميث يهاري الله يرقائم دينا بإياً اورشا كرد في اكرابيخ استادك ماته بيترش كي بقووه بميث جالى دب كا

(حي نبروو)

#### استادى بات غورسي سننا

استاد اگر بار بارکمی بات کو کے جب بھی قور سے منتا دہے ، اکٹائے ٹیمیں ۔ تعلیم التعلم میں لکھا ہے کہ جوالک ہزار مرتبہ پننے کے بعد بھی علم کی و تی مفلست ندکر سے جیسا کہ پہلی بار کی تھی ، و مختص اہل علم مین سے ٹیمیں ہے ۔

(حن نبر11)

ہڑھائی سے متعلق ہر بات کا استادے مشورہ کرے عفرے علی کرم انڈ وجہ فریاتے ہیں کہ کو گفض بھی مشورہ کرنے کے بعد بلاک



قبیں ہوا، ریمقوامشبور ہے کہ انسان تین قتم کے ہوتے میں۔ایک انسان کامل، دوسرا دیم

نصف مرداور تیسرا جولائے کے درجے بیں ہو۔ مرد کامل وہ ہے جوصاحب الرائے ہونے کے باوجود مشورہ کرتا ہے۔

مرد قال وہ ہے بوطاحب ارباعے ہوئے سے باو بود مورہ مرباہے۔ اور نصف مردوہ ہے جس کی رائے تو درست ہے مگر مشورہ ٹیس کرتا۔

تیسرامرد جو بالکل لاشے کے درجے میں ہے وہ ہے جونند درست رائے رکھتا ہے اور نہ راکل میٹ ک

بالكل مشور وكرتا ہے۔ دون

حضرت جعفر صادق " نے حضرت سفیان توری کونسیحت کی تھی کدا ہے معاملات میں ان لوگوں ہے مشورہ لیٹار ہا کروجن کے قلوب اللہ کے خوف سے لبریز ہیں۔ جب تمام معاملات میں مشورے کی ضرورت ہے تو علم جوا کیک بلند ترین مقصد ہے اس میں مشورہ کرنا تو زیادہ ضروری ہے اور استادے بڑے کراس معاملہ میں کوئی سی کے اسے تہیں دے سکتا۔ (آواب المتعلمین)

(حق نمبر۱۲)

# استاد کی رضا کے بغیر دوسرے استاد کواختیار نہ کرے

استاداور مدرے کے انتخاب میں خواہ کچھ دریا گب جائے لیکن جب کسی کو انتخاب کرلیا تو جب تک استاد کی مرضی شدہ و دوسرے مدرے اور دوسرے استاذ کے پاس نسہ جائے البتہ استاد کی دیانت کا نقاضا ہے ہے کہ اگر دوسرے کے پاس جیجیجے میں طالب علم کا فائد و سے تو اس میں خیانت نہ کرے اور اس کو بخوشی اجازت دے دے۔

تعلیم المععلم میں لکھا ہے کہ جوطلباء اسا تذہ کو بد گئے رہتے ہیں، بھی گئی کے پاس چلے گئے ، بھی گئی کے پاس چلے گئے ، اس سے ملم کی برکت فحتم ہوجاتی ہے۔ حضرت تعلیم الامت " ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ" میرے والد صاحب کی رائے ہوئی کہ دومرے استاذ کے پاس پڑھنے کیلئے بھیجا جائے جب ججھے معلوم ہوا تو رات بھر نینڈ نہیں آئی ، کھانا شیس کھایا گیا، گھر کی مستورات نے بید حال کہا تو والد (حق نمیره)

#### اساتذوكي خدمت كرنا



حمادین سلمه کی بمشیرہ عا تکہ فرماتی جین کہ امام ابوحنیفہ" ھمارے گھر کی روئی دھنتے تھے اور ہمارادود دوتر کاری خرید کرالاتے تھے اور اس طرح کے بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ حماد امام ابوحنیفہ کے استاد جیں واس وقت کیا کوئی مجھ سکتا تھا کہ حماد کے گھر کا بیہ خادم تمام عالم کامخدوم ہوگا۔ (اداب السعلمین)

صاحب تعلیم المتلم لکھتے ہیں کہ امام فخر الدین کو پی نے مرویس باشاہ کے پاس دیکھا کہ بادشاہ ان کی بہت تعظیم کرتا تھا اور یہ بات بار بار کہا کرتا تھا کہ بیس نے یہ سلطنت اور عزت محض استاد کی خدمت کے سلسلہ بیس پائی۔ کیونکہ میں اپنے استاد قاضی امام ابور یدو بوی کی بہت خدمت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بیس نے تیمیں (۲۰) سال تک متوارز ان کا کھانا کیا باور اس بیس سے کچھ کھاتا نہتھا۔

ایک واقعدای کتاب میں اور بیان کیا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو حضرت اسمعی گئے ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو حضرت اسمعی کے باس علم حاصل کرنے کیلئے بھیجا، ایک مرتبہ ہارون رشید گئے ویکھا کہ شیخ التا ہارون رشید نے اسمعی سے کہا کہ میں نے آپ کے پاس علم واوب کیلئے بھیجا تھا، آپ کیا دب سکھا رہے ہیں ہاں کو یون ٹبین تھم دیتے کہا کہ میں نے آپ کے پاس علم واوب کیلئے بھیجا تھا، دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالٹا اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالٹا اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالٹا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا پیروسوتا۔

شیخ الاسلام سید تسیین احدیدنی صاحب" کے حالات میں ہے کہ ان کے استاد حضرت شیخ البند مولانا محمود آلفن صاحب" کے بیبال مہمان زیادہ آگئے۔، بیت الخلا ایک ہی تھا،مہمانوں کا قیام کئی روز رہا، حضرت مدنی " روز اندرات کوآ کر بیت الخلا صاف کرجاتے اور مین کو بیت الخلاصاف ملتا۔

ھنرت معن بن میسی امام ما لک" کے شاگردوں میں ہیں اپنے زمانے کے بڑے بحقق ادر مفتی تھے۔ بیہ مقام ان کواپنے استاد کی خدمت کی ہدولت ملا۔ حضرت امام مالک" ضعیف ہوگئے تھے، عصار کھنے کی شرورت ہو گی تو بجائے



**→**والتوق العيان المرية الم

عندا کے معن بین بیٹی ہوئے تھے۔ اوا مہا لگ ان کے کندھے پر سیار اویکر چو کر تے تھے۔ اوادات الدندلیوں

(عن فبر19)

### اساتذہ کے انقال کے بعدان کی مغفرت کیلیے وعاکرنا

ا ہام ابو بوسف آ بھیشدا مرائز ہ کیلئے وعائے معفرت کیا کر ۔ یہ بھے اور فرمائے بھے کہ میں نے جب مجھے کوئی تکل ٹھاڑیا فرض فماڑ پڑھی تو اسائڈ ہ کیلئے و عاضر در کی ۔

والزاب المتعممين

الله تعالى تمام خالب هنمول كواب الهرائذ و كه مقول ادا كرائه كي توفيق أنهيب فريات . ( آين )

الله الإلاتمان بالتخير الإلكا الإلااة

# شاگردوں کے حقوق

(حق فبره)

### شأكردون ويشفقنت ادرنري كرنا

استاد کو چاہیجا کہ شاگر دول پر شفقت کرے اور ان کو اپنے میٹول کے برابر جائے ،جیسا کرآ تخترت سکتانی فرماتے ہیں۔"میں تمہارے کئے ایسا ہول جیسا کہ والداہیجائزے کیلیجا'

ا بوبارہ ن عبدی اور تھرین اوشب کیتے جس کہ جب بھم حالب طرحصرت اوسعید خدری رشی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فر باتے ، فوش آمد بدوسیة رسول اللہ خوش مدید سفوار سول اللہ مشکیلتے نے فرمایا ہے : المفاقر یب نامین تمہارے سٹین سخ کروی جائے گی ، اور تمہارے پاس کم عمراً کمیں سے موضم کے بھوکے بیاسے اول کے ،

من هول المراد البات المح

الفقد في الدين كے خواہم شوند ہوئي كے درقم ہے أينيسنا جا جيں كے دليل جب و دآ تميں تو منبيل قليم دينا بعير بالى ہے چيش آئو مان كي آؤ بھکت كرنا اور صديت بقائد "۔

(برتغ بإن اهم)

الماسفران أفرمان شرح كه متاوكو بروياماورطيم أطن بونا وإسبته العفريت في عبد القاورة بيران من فرماي هب تدانيرا فصدم في سبدا سبيعة بيركو الرحم بين المارندكر ...

الأساره بوسف" كاقول ب كما البياشا أردول كان تو يسائنوس اورمجية سنا البيش آفا كه دوسر و نيجية المجيم كه ميتهاري الأرديات كي خبارار ثيروفر بالإكه مي كالأس عين تصوصيت كي ما توانس ب برتيز كرديا الاسرباني كسما وت بين في العالم الم اليك طالب علم فرش برتيز قرآن مجير بيناه روحة المعتربة الني كيان كواق بينا يكيفة بش زياد وبايا الى الطورة الدفرش البياني ليكيات فكال راس ها الباللم كريكي بجهادية

مقلب العالم معتری مور نا رشید (ند صاحب کشکوی کے حالات شرا ہے کہ آیک م سیمتن مسید شراری و سار ہے تھے ہارش ہو کے بطریا بی ارش کی تاریک ایک علیا عظیم المعنوی نے ان مرب علیا کے جاتے اٹھائے اور فقاعت کی جگہ پر رکھا ہے'۔

آگر ہورے اموق اس فرز حمل اور ان کا مذکرے کا ان آگر ہے۔ کا م فرکر نے قائم موال نے ہم کا ۔ براگریشن میکنی مکن تو اسمی بات ہے ہے کہ ان کے اندیکلم این کی انٹا محت کا جذبہ تھا اس نے سب بچھ پر اسٹنٹ کر نے متے انداز سے الی اس سے فاق بچی ہے وادب السعامی ہے۔ (میں قبیم)

#### غصدا ورطيش مين آكربيون يوسزانه وينا

کیونڈ کو کی شکیم خسد میں گھرا دوا مریش کے مرش کو ٹائٹر کی ٹرکھن او مصد میں درب خابوئیس رہزہ دیسے امتاد کا دل ای تو او ش گئن قودہ شاکرہ کو کیتا اپ تو نو کس او مکمل ہے کا اس کان تو اور فرانی کا اندازش ہے۔ **≫**(1AY)**∜**-



ر ، کی تصیحت بری ظرت ناصح 💎 اوروک پس ملاد پایس میں

تجربہ سے یہ بات ٹارٹ ہے کہ خصاکھا میں کی پرنسبٹ نرم کمی ہے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں ، بیرحمافت ہے کہ جس برتن میں آ دی چکھ ذالتا جاہے پہلے ہی اس میں سوراخ کروے ، جب شاگر دیے ول کواپئی تنی اور مار پیپٹ ہے چھٹی کردے گاتو اس میں فیرکی بات کس طرح ذال سکتے گا۔

خوف ولائے اور و ہو ؤ والئے سے خواد وقتی طور سے کام چل جائے گا، تمریہ کامیا بی حارمتی ہوتی ہے، اور آج کل تو وقتی کامیا بی تینی ہوتی بلکہ انیک فتتہ کھڑا ہوجا تا ہے، جوارا کیس اور فر مدوار معرامت کے لئے انتہائی پر بیٹائی اور مدارس کے لئے ٹا تا علی حل فی فقصال کا یا عشر ہوتا ہے۔

حضرت تحلیم الامت فردانلہ مرقدہ نے تو سیق و ندہونے پر بھی استاد کے مارئے
کوشع فرہ یا ہے، چنانچ خانفاد میں تخت تا کید تھی کہ کوئی استاد صالب علم کونہ مارے اس
کی اطلاع تقلیم کے فرمدوار کودی جائے دو متاسب سزا تجویز کرے گا، استاد کی طرف
ہے طامب علم کے ول میں آگر تکدر ہوگیا تو پھراس کوفیض تیس ہو سکتا ، فیز بسا او قات جو
کچھ یاد ہوتا ہے، مارنے کے خوف ہے بعول جاتا ہے، بعض اسا تذو تو چرے پر
مارنے ہے بھی اجتماع نیس کرتے ، حالا تکدھ بیٹ یا کہ میں اس کی بخت مما تعد تا تی

کیا طالب علمی کے زمانہ علی جاری بھی خواہش ری ہے کہ روزات بدل پر چھڑیاں اور تھیاں لگائی جا کیں، ڈسرالیانٹیل ہے تو چھڑتا گروکیلئے کیوں پیند کیا جاریا ہے؟ حدیث پاک میں آیاہے:

" لا بؤ من احد كم حتى يعب لا حبه هابحب تنفسه" (الروقت تك كوئى كال موس تين بوسك إب تك اس كاندريه بات شهوكما بين بعالى كيك بحي وي يندكر سربوا بين خايندكر؟ ب ا الرحالب عم کوتا ہی کرتا ہے ہیلے اس کوشفت اور نری سے تہمائے اس کا اڑ شہوتو تعبیہ کرے ماس کا بھی اثر نہ لے قدر سرے فرسوار کوائی کے حالات سے مطبع تر ہے اگر بار بار سمجھانے اور سمجیہ کے بعد بھی اس کی حالت ورست نہ ہوتو اس کے سر پرست کو مطلع کردیاجائے کہ یہاں اس کار بنا مغیر کئیں ودوسری بگہ بھی و یاجائے۔ ممکن ہے کہ دہاں بھی حاصل کرئے کر یہائی تھاندی ٹیس ہے کہ ووسرے کی اصلاح میں اپنے کوفا سد کردے۔ (آدب العندلیس)

#### (حن نبره)

### طلباءكرام يصفيس ندلينا

استاد کو چاہتے کہ تعلیم کے بارے ٹیل صاحب شریعین حضور اکرم سیلیٹی کی افتد اور کرنے بیٹیٹی کی افتد اور کی بیٹیٹی کے بارے ٹیل صاحب شریعین حضور اکرم سیلیٹی کی بلکہ فائل نہ ہو بلکہ فائل کی رضا جو گی اور آخر سے کے لئے بیٹام کرے ، جو بجول جائے اس بر تفاعت کرے اس کی ملامت ہے ہے کہ محض دینا وی راحت اور بیش کے سے اور آخو او کی زود آب کی جو رکر دوسر کی جگدت جا جائے ، اگر ایس کیا تو بجو کی زود آب کی اور سیل کی اور ایس کی بارے میں حضور لینا جائے کہ اور آخو او ایس محضور کی جائے کہ اور ایس کی بارے میں حضور ایس میں گئے بارے میں حضور اور میں ایس محضور کی رضا مند کی حاصل کی جائے تھی ہے ایک مقدمہ دینا ہے تو ایس تحضی کو بات کی رضا مند کی حاصل کی جائے تھی ہے۔ ایکن اس کا مقدمہ دینا ہے تو ایس تحضی کو بات کی رضا مند کی حاصل کی جائے تھی ہے۔ ایکن اس کا مقدمہ دینا ہے تو ایس تحضی کو بات کی رضا مند کی حاصل کی جائے تھی ہے۔ ایکن اس کا مقدمہ دینا ہے تو ایس تحضی کو بات کی رضا مند کی حاصل کی جائے تھی ہے۔ ایکن اس کا مقدمہ دینا ہے تو ایس تحضی کی دورائٹ کی رضا مند کی حاصل کی جائے تھی۔ ایکن اس کی مقدمہ دینا ہے تو ایس تحضی کے بات کی دورائٹ کی بین ہو تو گئی ۔

بیچیا، بن معاذ کہتے ہیں کہ ظم و حکمت ہے جب و نیاطلب کی جائے تو ان کی روکل چلی جاتی ہے۔ حضرت میں فرمائے ہیں کہ جس عالم کو دنیائے مہت رکھنے والا و کھیواس کو دین سکے بارے میں تہم مجھوداس کئے کہ جس کو جس سے محبت دوتی ہے اس میں "حسا کرتا ہے۔ عالم کو چاہئے کہ دل میں جس اورلا کی ندآنے یا ہے ، اسااو قات اس



ے دیا گی ہو پر زامت الحالی پڑتی ہے اگر زامت آگے سے تبوطا ہری پیشی کیانہ عاصل ہو گیا تو کہا تھل مندی ہوئی۔

ں سیس المنطاعیم حیل الذن تکسیلها انقامو مستحب و المقادر محصوص ووگفائے کی الدر پر سے بین این کوزائٹ کے ساتھوڈ سائنل الدیا ہے کہ پانڈال توجوت پر چانمی سے اور جانے فاک شرکال دی ہے۔

ا اُرْمَعُن ہوتو ہوئی کی خدمت ہا و حادث کرنے یا چھر کم از کم اٹٹا کرنے کہ جو پچھال بہائے اس پرتنا عت کرنے اور عبر وشکر کے ساتھ کا مرش انکار ہے وہ ندائل تعالیٰ پر جمرہ ہے۔ رکے کہ جس کا نام کرر ہو ہے وہ حال ہے سے واقت ہے انجیب سے ساوان کرنے گا۔ اندازے اسراف بکشرے ایسے تعلق کے د

ز کر پر بن مدی جہ حواج کے راویوں جس جس والنا کے دارے بیس ڈیٹی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کی آنکھیں دیکھا آئیں دیکے تھی ہر سالے مرحاضر زوا دی ایک ایک اتم ان لوگوں میں ہو ہو چھو سے معریث فقط میں اواس کے بھی بار افراط ایکریٹان سرمہ کیے سے مکتابوں '' کیونک معریث سنانے کا معروضہ ہوج کے گا۔

ا پرائیم الحربی باوجود کیدان کی زندگی فشره او قد کی تھی ،ان کی ضرمت ہیں متحدد بارخارینہ واقت معتصد بالقد نے برق بہلی دلمیں جمیس نیکن قبول زرکیا، قاصعہ سے ایک مرب عاجز ہوکر کہا کہ نعیف سے کہدہ کہ جم کو پریشان شکر زیا باقارتم جمیجنا،شرکرو کیا، ورز الم بہاں سے اوبری جگہ ہیے جاگھے۔

معترت مولان قاسم صاحب کی خدمت میں پانچ سو (۱۰۰ کا) روپ آتخواد پیشش کی گئی جوآئی کل کے ماہب ہے کی جزار کی رقم دو تی ہے اقراری کھے صاحب الکال جھے کر بلائے جی گئر میں اپنے انداز کوئی کمال ٹیٹس پا تا میں کہا کہ تا اور اور اور اور اللہ وین کی خدمت میں کے درجہ ، ادامہ استعنبیوں \* IN9 \*



(حق نبرم)

### شاگردول کےساتھ خیرخوابی کرنا

استادکو جاہئے کہ طلبہ کی خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑے،اس سلسلہ میں چند باتوں کا خاص طور سے لحاظ رکھیں:

 (1) اگراس کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ دو پختصیل علم کے ساتھ اپنے قیام وطعام کا خود کفیل ہو تکے قواس کاحتی الوسع انتظام کرے۔

حضرت اما م ابو حنیف کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کواس بات کا علم ہوا کہ
اما م ابو یوسف میں بہت غریب ہیں ، اور ان کی والد و چاہتی ہیں کہ محنت مزدوری کرکے
کچھولا نمیں تا کہ کھانے پینے کا انتظام ، وتو حضرت امام ابو حفیف نے ان کیلئے وظیفہ اتنا
مقرر کردیا تھا کہ ان کے علاوہ ان کی والد و کے لئے بھی کافی ہوتا تھا۔ امام صاحب کے
اس محلوم ، واکر اگر کسی طالب علم کے گھر کا ابیا حال ، واور اس کو علم کا شوق ، وتو
اس کے گھر والوں کے گذراو قات کا کوئی انتظام کردے ، اس لئے کہ اس ایک سے
ہزاروں کی اصلاح ، وگی ۔ اگا ہرنے تو یہاں تک کیا ہے کہ شاگر د کے فارغ ، وجائے
کے بعد بھی جب پریشائی کا علم ، واتو خفیہ طور پر امداد کر کے ان کو بے فکر کیا تا کہ دین کی
خدمت اظمینان سے کرسکیں ۔

امام محمداً کے حالات میں ہے کہ ایک مرتبہ اسدائن فرات کا خرج فتم ہوگیا، انہوں نے کسی سے ذکر نہ کیا، امام تحد کو جب معلوم ہوا تو ای (۸۰) دیناران کے یاس مجھوائے۔ (معالم لا بمان)

(۲) سیق کا ناغہ ندکرے ، اگر کسی مجبوری ہے ناغہ ہو جائے یا کسی طالب علم ہے مجبوراً سبق کا ناغہ ہوا ہوتو اس کی تلافی مختلف اوقات میں کردے ، اگر اس تنم کی بیاری میں طالب علم مبتلا ہے کہ اپنی قیام گاوے اس کے پائی مبین آسکتا تو اس کے لانے کا کوئی انتظام کردے ، اگر میٹین کر سکا تو خودتی طالب علم کے پائی جا کر سبق پڑ حاوے ، اس مواملہ میں ملف کی زندگی اوران کی مخت کوسل مشار کے۔ دنٹے این سفوان ایک کر کئے۔ منتے دار مرشانعی آئے جمورے کیا کرمیں کئے علم تھول کریاد مشاقوت وریغ دیتا۔

وأفائك المتعميي

معید بن مینب نے اپنے شاگر دون سے مول کیا۔ وکول کی ٹرز ہے، جس کی سب رکھتوں میں آ می وضق ہے؟ شاگر وجواب ندو سے شکھتو فرمایا او ومفر ہے کی ٹھانہ ہے، جب بہنی رکھت تو سے ہوجا کے اور وہ مرتی رکھت میں تم شرکیک جواقو مرکھت میں افغو کے سال بائل بات الام)

( مع) - اگر معلوم ہو ہائے کے معیق جس کوئی تعلقی ہوگئی ہے تو فور راجوج کر لے اور طالب عم ہے کیرو ہے کو فلوں ہائے تیں کے ضو کی تھی منجے مطلب ہیا ہے۔ اور آئیر طالب ملم مہارت کا منہوم سیجے بتار ہا ہوتو اس کی ہائے مان ہے اس بیس استار کی بڑا آئی



ہے،اس کی تو ہیں نبیش ہوتی بلکہ اس کی دیانت داری اور امانت کا سکہ شاگر دے دل مور عدل ایسی

محمداً بن گعب قرظی ہے مروی ہے کدا کیک فض نے حضرت علی مرتضای کرم اللہ وجہدا ہے ایک مسئلہ ہو چھا، آپ نے بتایا ، ایک دوسرا فخض جو دہاں موجود تھا ، اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! مسئلہ بول نہیں ہے۔حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا: بے شک تم سیج کہتے بوتو جھے نے خلطی ہوگئی۔ (جامع بیان اطم)

(۵) اگرگوئی طالب علم ذہین ہوتو کند ذہن طلبہ کے ساتھ جماعت بندی کی قید میں نہ رکھے بلکہ اس کواس کے ذہن اوراستعداد کے مطابق سبق پڑھائے اوراس کے وقت کو ضائع ہوئے سے بچائے۔

امام محراً کے حالات میں لکھا ہے کہ دن کے ملاوہ رات کے وقت بھی دری و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے تھے لیکن بیادری عام نہ ہوتا تھا، بلکہ جوظلبہ دور دراز ہے خاص ذوق لے کران کی خدمت میں آتے اوران کے پاس دقت کم ہوتا،ان کیلئے سے وقت رکھا تھا۔

(۲) اگر کوئی مضمون طالب علم کی مجھ میں نہ آرہا ہوتو گیر دوسرے وقت اس کو سمجھادے،اس سلسلہ میں اگر ووسرے استادے اس کو سمجھادے،اس سلسلہ میں اگر ووس دوسرے استادے اس کو طاق کرنا چاہتے اس میں نا گواری نہ ہوئی چاہتے کہ جھے اتفاق معلوم تھا،اگراب بھی مجھے میں نہ آیا ہوتو کسی اور سے مجھے لیمنا یا میں ہی دریافت کر کے بتادوں گااوراگراس مضمون کوخود استاد نمیں مجھے رہاتو صاف اقرار کر لے کہ میری مجھے میں اس وقت نمیں آرہا،اور پھرکسی وقت مجھادوں گا،اس میں تو بین کی کیا بات ہے، دنیا میں کون ایسا ہے جس کو ہربات معلوم ہو۔

ھنرے عبداللہ ابن مسعود '' فرمات ہیں کہ'' لوگو! جو بات جانے ہووہی کہو، جو نہیں جانے اس پراللہ اعلم کہا کرو، کیونکہ علم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ جو بات نہ جانتا

ہو س میں انعلی کا عقراف کر لے۔

حمترت تعلی ہے ایک مئلہ ہو چھا گیہ قرایا: کھے تیس علوم سے جواب من مران کے لیک شاگرو نے کہا آپ نے اپنی اہلی کا اقرار کرکے ہم کوشرمندہ آردیا قرایا۔ لیکن ملائکہ مقربین تواہلی کا اقرار کرکے شرمندہ تیس ہوئے بگہ کہا: "کا عدلہ نے لیا اللہ منا علیمنیا افکے افٹ الحلیلئم اللہ کھٹیں۔

(حق نبره)

### شاگردول کی تربیت کرنا

حقوداقدس عَنْنِیْ نے فرایا:" الدیس سسو" بیخاد پن آسان اور آئی ہے اور رش فرایا:"شعصہ فینشویس ولئے نکیعتو: معشوین" کے ثم لوگسة سائی کرنے والے بیوے ہوئے ہوئی اور بھی کے کشاہیں میںوٹ ہوئے ۔

توجب اللذتونل نے خودا سانی کااراد دفر مایا اور دین بھی آسان اور جل جیجااور نبی کورمریہ المعالمین بنا کرمہوٹ فر مایا چنا نبی آپ سکافٹ نے برامریس رفن و اساکا کانوفر مایا اور است کوچی باب احسان و تربیت میں نصوصیت کے ساتھ یس کا امرفر مو تواب اس کے بعد کسی کی مجال کیا ہے؟ جو پسر اور سہولت کو نداختیار کرے لہذااب جو کوئی بھی وین سکھلائے کا اراد وکرے اس کورفق ویٹسر کا اختیار کرنالازم ہے۔ (مرف جن ک

حضرت شمامه بن التال جوابل نمامه کے سرداد تقے، ان کے اسلام کا سب حضور علاق کی نرمی بن تو تقی ۔ (مقلو تاب علم الاسرار)

خوادیش الملک جوخواد نظام الدین اولیاء "کے استادین" تاریخ وعوت و عزیمت" میں ان کا واقد لکھا ہے کہ اگر کوئی طالب علم ناخہ کرتا تو فرماتے جھے ہے کیا قصور ہوا کہ آپ نہ آئے؟ میں جملہ من کر کون شاگر دانیا ہوگا جو پائی نہ ہوجائے اور پھر آئند واس جرم کا ارتکاب کرے۔ بھی تربیت وشفقت تھی جس کی وجہ سے پہلے زمانے کے طلبا ہے اسا تذویر قربان ہوئے کو تیار ہوجائے تھے۔ واداب المتعلمین)

(9,49)

#### شاگردوں کے وقت کالحاظ رکھنا

استاد کو جاسینے کہ طالب علم سے پہلے معلوم کر لے کہ اس کے پاس کتنا وقت

ہے؟ اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے اسپاق کا انتظام کرے، کم وقت ہوتو نصاب کا

اس کو پابند نہ بنائے بلکہ دین کی اس متم کی کتابیں پڑ صاوے جس سے اس کو حلال،

حرام ، جائز ، نا جائز کی تمیز ہوجائے اور اسلامی اخلاق کے ساتھ متصف ہوجائے ، اس

سلسلہ میں جو کتا چیں وہ مجھ سکے وو پڑ ھائے خواہ کسی زبان میں ہو، کوئی ضروری نہیں کہ

اس کو عربی زبان ہی میں پڑ صابا جائے ، ہزرگان دین کی سوائے دیکھنے ہے معلوم ہوتا

ہے کہ ان حضرات نے اس کا بہت زیادہ لحاظ کیا ہے۔ ہرایک کی استعداد اور وقت کا

لحاظ کرتے ہوئے ان کو پڑ ھایا اور ان کے منصب کے مطابق دین کی ضدمت ان کے

ہر دکی ، جس جگہ کے روز کی کا بار کسی پر نہیں ڈالا ، او کل کی بنیاد پر کا م شروع کیا ، ہتجہ بیہ

ہر دکی ، جس جگہ کے روز کی کا بار کسی پر نہیں ڈالا ، او کل کی بنیاد پر کا م شروع کیا ، ہتجہ بیہ

ہر دکی ، جس جگہ کے روز کی کا بار کسی پر نہیں ڈالا ، او کل کی بنیاد پر کا م شروع کیا ، ہتجہ بیہ

ہر دکی ، جس جگہ کے روز کی کا بار کسی پر نہیں ڈالا ، او کل کی بنیاد پر کا م شروع کیا ، ہتجہ بیہ

ہر دکی ، جس جگہ کے روز کی کا بار کسی پر نہیں ڈالا ، او کل کی بنیاد پر کا م شروع کیا ، ہتجہ بیہ

ہر ایک کر ایما تھ سے اس کا دور کی کا بار کسی پر نہیں ڈالا ، او کل کی بنیاد پر کا م شروع کیا ، ہتجہ بیہ

ہر کا تھا کہ علاقہ کا ما قد سے اس کا جو با تا تھا۔

**→**(1917)**←** 



( ی نبر یم)

# شاگردوں کے مامنے من کی برائی کرنے سے اجتناب کرتا

استادکوچ ہے کہ جس طالب ملم کو پڑھارہا ہے اس کا تعلق تو اس کے سامنے بیان کر ہے لیکن فیست ، فعادی ، کسی کی پروہ دری ، افتر ال جین اسلمین تو برایک کے لئے ان اور حرام ہے ، تو چر خلا مرام اور حقد ایان و بین کے لئے ریس خرج جائز ، ول کا جداری میں جب و کی حرام اور حقد ایان و بین کے لئے ریس خرج جائز ، ول مرائی میں اور اسا آتی ہیں ، اور اسا آت ہا کی وو مرے کی برائی میں اگل جاتے ہیں تو اس کا اشر طلب اور موام ہر بہت کر این تا ہے بھر جب وہ دری اور میں اگل جاتے ہیں تو ان کی اس افعاتی کا وفعا میں ان معاشب کی برائیاں اور ان پر وجمید بیان کرتے ہیں تو ان کی اس افعاتی کا سے کے دل پر انٹر میں ہوتا اور فور اان کے کارنا ہے آئیڈ بن کر لوگوں کے سامنے آئیڈ بن کر لوگوں کے سامنے آئیڈ بن کر لوگوں کے سامنے آئیڈ بن کر اور کواں کے سامنے آئیڈ بن کر اور جرائیک کی ذبان پر ریش عروہ ہے

ے واعظاں کیں جلوہ پرمحراب دمنبری کنند چوں تناوے می روئم آن جا کا دیمری کنند داندیں انستعلمین

(حق نبر۸)

# سبق پڑھاتے وقت شاگردوں کی مجھے کے مطابق تقریر کرنا

استادکو جائے کہ سمق پڑھاتے وقت الی تقریر نہ کرے جو طالب علم کی فیم اور استعدادے بالاتر ہو، اس میں حضور علیقے کی بیروی کرے۔ آپ علیقے نے ارشاد فرمایا کہ "ہم کو بیتھ ہے کہ اور ان کی مقتل اور بچھ کے مطابق ان سے گفتگو کریں" اور قرمایا کہ" جب کوئی کی قوم کے سامتے اسک بات کرتا ہے کہ جس کو و فیم کچھ کے تو وہ بات فتے کا سبب بن جاتی ہے" مصفرت ملی آئے اسپنے کی طرف اشارہ کر کے فرایا کہ اس شرب سے علم میں بنہ طیکہ ان کے کھنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرایا کہ اس شرب بہت سے علم میں بنہ طیکہ ان کے کھنے اسپنے کی طرف اشارہ کر کے فرایا کہ اس شرب بہت سے علم میں بنہ طیکہ ان کے کھنے والے بوں سینی بنہ طیکہ ان کوائی شرف کے ایک سب بی بنہ طیکہ ان کوئی شرف کی اس کے بھور کے بھور کیا گئی ہے کہ ان کا کہ نہیں کرتا کہ ان علم کا کوئی شمل فیش ہے۔



المام لک فردت وین که الایسته می للعالم آن ینتکلم والعلم عند من لا بطیقه الان م کیلئات سیدئیس ب کسی تخص کار سفاری و دکر روسی کا سمحال کی خافت سے نالقرام ) سرادات المتعندین

(حن نبرو)

### شاگردوں ہے ذاتی خدمت نینے میں احتیا طاکرنا

(حق نبره)

### عمن كااہتمام كرنا

استاد کوچ سبخ کیظم کے بھوجب کس کرتا ہو۔ ایسان ہو کہ سکے پیجیا درکر ہے بھو۔ اگر ممل علم کے فازف ہوگا تو اس کے قرار میں ہدئیت عدہوگی۔ ایسے ملم ہے جس پڑھل نہ جو جھنوں میں کیلئے نے بنا دیا گئی ہے۔ ادشاد ہے: "السلھے قبالی اعوالادک میں علمیہ لاینضع " (اے مند... ایس ایسے علم ہے بنادہ گئی دوں ہوئنع زوے )۔

الكِسَائِكَ ارشَّادُ (فَإِنَّ "إِنَّ مِسَ اشْسَلَ النساسِ عَنْدَ الْمُلَّهُ صَوْلَةَ يَوْمِ الْفَيَامَةُ عَنَاسِمُ لَا يَسْتَقِعَ بِعَلَمِهِ" ( سَبَّ سَتَ بِدَرَّ يَنْ نَشَى مَرَّ بِدَكَ الْقَبَارِسِطَ اللَّهَ فِإِكْ رَوْ بِكَنَاوُهُ عَالَمُ سَنَامِّسِ سَنَعَ مِنْ عَلَيْهِ ) ـ



. - اليسامة يت تان ب: "ألا إنّ شهر النشرُ شوار العلماء وإنّ خيواللحيو خيار العلماء" ( حيات بالرعاد برج) اور باست بمترادُّك مو الحرارُ)

هسترین زورده افره تر بین که این فوف مند رزد با بدون که قیامت که دان همه ب و بینند که لنز آفر آبیا جازی ادر چانها جائید: قوالے نام قرط مسل میافتا شرای مین کام ایما لیا؟ کیک جُداد شادفی و تربی جونیوں جانتاوی کیسے ایک بلاکت ہے اور جوجادتا ہے اورمونیوں کرناوس کینے سان (۷) بلاکتیں جی سے اور و المتعندین:

والمرازية والمناطق والمحيورة والمرازعة

# عام مسلمانون کے حقوق

( حق تبهرا)

#### فقرآ وسيعجبت كرناا ورغصه يذكرنا:

حضرت ابرسعید "منت دوایت به که درمول الله الفینی گوادشا وفرمات جوت الله: ""برامند...! محصر تنتین طبیعت بنا گرزنده رکت و مشیقی کی حاصق می ایم استر مشکیفول کی جماعت می فرمایشیا از از مند السامام)

«هنرے ابورروار" فریائے میں کہ میں نے دس اللہ '' فیکھنگا کو سیار شاوٹر مائے ہوئے ساز'' مجھے کنز وروں میں علاقی کیا کر وائی لئے کہ تجارے کنز وروں کی ہجہ وسے تعمیل روزی ملق ہےاورتم ہوگی ہے اسے ''لے (1966ء)

عشر سند "بد عقد بن عمر مان ماص رضی الله عنبها قرادات تین که دسول عقد المنطقة نے دوز نے کے ذکر کے مقت ارشاد قرادان \* اوز ٹی لوگوں علی جز خت طبیعت افراپ بدن دائر اگر چلنے دار اختاج ادبان دوات کو قرب تین کرنے نے والا اور (ایکر) کس کو تو ب روک لرز کے دالے بین سائل کون ایسے ال ہے ساور جنتی اوٹ و تین جو کرم دواں مینی ان کارویہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کا ہو، وہ دیائے جاتے ہوں ایعنی لوگ انہیں کمزور سمجھ کردیاتے ہوں''۔ (مندامہ بھٹا از دائد)

حضرت جابر" سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقطی نے ارشاد فرمایا! '' تین خوبیاں جس تحض میں پائی جا کمیں اللہ تعالی ( قیامت کے دن ) اس کواپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطافر ما کمیں گے اور اسے جنت میں واشل کردیں گے۔ کمزوروں سے نرم برتا و کرنا ، والدین سے مہر پانی کا معاملہ کرنا اور غلام سے اچھا سلوک کرنا''۔ ( ٹرندی شریف)

( می نبرو)

# لوگول سے عاجزی اور عفو کامعاملہ کرنا اور غصہ نہ کرنا

ا کیک جگہ ارشاد ہے:'' اور رحمان کے (خاص) بندے وہ میں جوز مین پر عاجزی کے ساتھ جلتے ہیں''۔ (سورۃ الزمّان)

الله تعالى كا ارشاد ب: "(اور برابر كا بدله لين كيك تم في اجازت دے ركان بك ابرائى كا بدله تو اى طرح برائى ب (ليكن اس كے باوجود) جو شخص درگذر كرے اور (باجمی معامله كی) اصلاح كركے (جس بے چشخی تتم ہوجائے اور دو تق ہوجائے كه يه معافی ہے ہمی بڑھ كر ب ) تو اس كا تو اب اللہ تعالی كذم ہے (اور جو بدله لينے بيس زياد تی كرنے گلے تو سن لے كه) واقعی اللہ تعالی ظالموں كو پسند تيس كرتے "در روز الشودی)

الله تعالی کاارشاو ہے!''اور جب غصہ ہوتے جیں تو معاف کرویتے ہیں''۔ (سورة الشوری)

# حضرت لقمان عليه السلام في السيخ بيني كوفعيت كي:

"اور ( بینا...! ) لوگوں ہے بے رخی کا برتا ؤنڈ کیا کرواور زمین پر متکنم اند جال ے ند چلا کرو۔ بے شک اللہ تعالی کی آگیر کرنے والے، پیٹی مارنے والے کو پیندنیس ا کرتے۔ اور اپنی جال میں اعتراق اختیار کرد دور (یولئے میں ) اپنی آواز کو پہنے کرو اپنی شور من میچ دار اگراہ بگی آواز سے بوانا تی کوئی کول جوتا آتا گلا بھے کی آواز ایکی جوتی جب کہ ) آواز وال میں مب سے کری آورز کدھواں کی آواز سے کہ انتہاں )

قبیلہ بی مشاجع کے صفرت میں میں ممازے روایت ہے کہ درول اللہ سیکھٹے نے ارشاد فرویز: ''الشدافال نے میر کی طرف اس بات کیا وقی فر مائی ہے کہ تم الوک اس لیّد رقوامنع محقیا رکزو رہبال تک کر دکی کئی برخو نہ کر ہے اور کوئی کی برخطم نہ کر ہے۔ (سنم)

المشرعة المراقع بالت عين كديل سفارس الله القطيعة كوليار شادة بالت الوسكة المناقة الموسكة الموسكة الموسكة المناقة المواجعة المناقة المواجعة المناقة ال

جھٹرے معاویہ ' فرائے میں کہ میں نے رسول اللہ ' میں گئے کو یہ ارشاد فرد ہے۔ اوے مناہ'' اوقیص اس بات کو بیٹو کرتا ہے کہ اوگ اس ( کی تقطیم ) کے لئے کوڑے رہیں وو بیانم کا نیائیم میں بنالے ''رازندی )

ف. اس ومیدی تعلق اس صورت میں ہے کہ جب کوئی آ دنی خور بیرجائے کہ لوگ اس کی تعلیم کیلئے کرز ہے : دن تیمن آمر کوئی خور بانگل نہ جائے گر دوسرے لوگ آ روم اور حجت کے جذبے بین اس کیلئے عزے : دوج آئیں تو یہ وہ بات ہے۔ ارمارف لدید او

هنترے الوج میرو الروایت کرتے ہیں کا رحول اللہ النظام کے الرشاد قربالیا: ''هفترت موتن بان عمران علیه العارم نے اللہ تعالیٰ کی بار کا ویشن فرشن کیا الے میراب مب ...ا آپ کے بندوں بین آپ کے نزویک زیادہ کو ت وایاکوں ہے؟ اللہ تقالی کے ارشار فر مالا دو مندوج بیزنہ کے شک ہواور کچر معاف کرد ہے '' (''تنی )

حصرت ابوقیارہ 'فرمائے ہیں' میٹن نے رمول اللہ 'میٹنٹی کو پیار ٹاوفر ہائے۔ اورے منا'' جوفیمں نیے چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو قیامت ایک دن کی تظیفوں ہے۔ اپچائیس آڈائس کو چاہئے کہ تشکدست کو (جس پراس کا قرض وغیر ورو) مسامت ہے والے یا ( اپنا چوامطا یہ یا اس کا کچوہمیہ )مو ف کروئے'' اوسلم)

همزے الا ہر ہوہ کسے دوارت سے کہ ایک صحیح سٹ ٹی گریم کیٹھٹے سے عرض کیا کہ چھے کوئی وصیت قررہ وجھے کہ آپ سیکھٹے سے ارش وفرہایہ الشعد روا کیا کہ داران محقق سٹ بیٹی (ویک) درخواست کی بادر ہرائی ۔ آپ سیکھٹے سے ہر ہر ہے بھی ارشاد فرمایا: الم خصرت کیا کروائے (دعاری)

حضرت الاوقاء " من روایت ہے کیورول اللہ المیکنے کے ارشاؤ کر ہایے۔ " تم میں سے کسی کو خصد آ مند اور کھنر اواقو اس کو بیا ہے کہ بیٹھ جائے ، اگر فیضے سے خصہ چاہ جائے ( تو ٹھیک ہے )ورندان کو بیا ہے کہ لیٹ جائے اللہ (اور اور)

ف، حدیث شریف کا مقلب بی جه که جس ماانت کی تیم کی ساز این نوشکون سے اس ماانت کو افقیار کرنا چاہیے ہے کہ فسر کا نقصان کم سے م اور ڈیکھنے کی حالت ہیں کو اسے ہوئے سے کم اور لیکٹ ٹس میٹنے سے کم نتھان مااو کا ن ہے۔ اور وہائی ا معنز سے معید کے روایت ہے کہ رسول اللہ الذکائے نے ارتبار فرایا ہے المند شیطان (کے ٹرے ) ہوتا ہے، شیطان کی پیدائش آ آگ ہے ہوئی ہے اور آ آپ پائی ہے جمالی جاتی ہے لیندا جب تم ٹش ہے کی کو خصہ آئے تو اس کو چاہئے کہ وخصہ آئے گئا'۔ (1992)

→ … ←

حضرت معاد ''سے روایت ہے کہ رول اللہ المنظیٰ نے ارشار فرویا ''ابو گھنگ خساکو فی جائے جبکہ س میں شعبہ کے نقاضہ کو ایرا آسے کی طاقت بھی او '' کیکن ال کے بادجود جس پر شعبہ ہے اس کا کوئی سرا شد دے ) اللہ تعالیٰ قیامت کے وال اس کو ساری تھلوق کے سامنے باوکری کے اوروس کو انتظار ویٹنگے کہ جائے کی حود وں ایس سے جس جورکو جائے ہے لئے لینڈر رائے''۔ (1918ء)

اعترات بش بین ما لک سے روایت ہے کے رسول اللہ النظافی نے اور شاوفر مایا '' پو تخص اپنی زبان کوروٹ رسمتا ہے اللہ تعالی اس کے غیوب کو چھوٹ میں و جو تئیں۔ جو تخص اسپینا خصہ کوروکل ہے (اور ٹی جاتا ہے ) اللہ تعالی قیاست کے دن اس سے اپنے عذا ہے کوروکیس سے اور دو تحص (اپنے شن و پر ناوم ہوکر ) اللہ تعالی ہے معذرت کرتا ہے لیکن معالی چاہتا ہے ،اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو آبول فر مالیتے ہیں ''۔ انہانی )

#### $(r_{\gamma}^{i}\mathcal{J}^{i})$

مسلمانوں سے متندہ پیشانی ہے پیش آٹاورسزاج بیں فرمی اختیار کرنا حضرت انس بن بالکٹاروا ہے ٹیس کررموں اللہ عظیمی نے ارشادفر الا! '' جو محص اپنے مسلمان بھائی کوفش کرنے کیلئے اس طرح الناہے، جس خرت اللہ تعال پندفر بات میں (مثلاً مند دبیشانی کے باتھ ) قائمہ تعالیٰ تیاست کے دن سے قوش کر مینگذار (طریق کی بین ۱۵۰۱)

الیک روایت میں میں کورسول اللہ النظیفی نے ارشاد قرمانیا۔ البدان و السالوگ اللہ تعالیٰ فارمیت تھم مالے والے اور نبایت فرسطیجت دوئے میں جیسے تابعہ نراوات جدھ اسکو جالیا ہا ہے۔ جاری تاہے اور اُلہ اس کا کی بیٹان نے اضاریا جاتا ہے والی ہے **≫**(™)**←** 

🛹 ﴿ فَوْقُ الْمُوكُ الْمِيتَ ﴾

مینه با تا ست<sup>ا</sup> به (تروی مقلوة العاق)

حضرت عبد الله بن مسعوداً دوایت کرت جین که رسس الله الطبطی که امثاد قربایا: اکیا میں تهمیں نه بناؤل که وی تص کون ہے جو آگ پر حرام ہو کا در جس پر آگ حرام ہوگی؟ (سنو میں بنانا ہول) دوزخ حرام ہے جرام ہے تھیں پر جو لوگوں سے قریب جونے والا رقبایت نرم عزائ اورزم طبیعت جزائے (زندی)

ف: الوگول سے قریب ہوئے والے ہے مراد وو تخفی ہے جو زم خول کی وہہ ہے لوگوں ہے خوب مکتا جل دو ورلوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے ہے خکلف اور مہت ہے بلتے ہول۔ (معارف الدیث)

حضرت معاقی روایت کرتے ہیں کارسول ملنہ سکالیتے نے قبید میہ قبیل کے سروار حضرت اَبِنَّی رضی احتٰہ سے ارشاد قراریا ''تم میں ووقعساتیں ایک میں جو اللہ تعال کومجوب میں والیک علم مینی زی اور برواشت و سرے جلد بازی سے کام نہ کرتا ہے (مسلم)

امّ المؤسّن معترت ما نشر " قرماتی میں که رسول الله المنظِّفَة نے ارشاد قرماہ : " عائش ... الله تعالی ( خود بھی ) زم ومیریان میں ( اور بندول کیلئے بھی ال کے آپائی کے معاملات میں ) زمی ومیریاتی کرنا ان کو بہند ہے مزی پر الله تعالی جو کچھ ( بجر و تواہ اور مقاصد میں کا میالی ) عطافر ہائے میں وہ کئی پر مطابعی فرمائے اور ترمی کے عماد وکی چزیر بڑھی مطابعی فرمائے"۔

معتر من بیز از دوایت کرتے ہیں کہ تی کریم میں گئے نے ارشاد قربایا '' جو محض تری ( کی سفت ) سے تحروم ریادہ (ساری) محلائی سے تحروم ریا ''سام )

حضرت میدانند بن عمر و رشی الفاعتها نبی کریم النظی کا در شاؤش فریات میں: ''رقع کرنے والوں پر رمان رقم کرج ہے۔ تقرز بین والوں پر رقم کروآ سان والاتم پر رقم ''کریٹا''لہ (ایوان) **→**(<u>Fr</u>)**/←**-



#### ہرچھو لے بڑے کوسلام کرنا

هنترت ہو ہر روا '' روایت کرتے ہیں کہ رمول اللّٰه مظافیۃ نے ارشاد فرمایا۔''تم بنت شن آئیں جانکتے جب تک مؤس نے اوجا اور لیمی تم ہوری زندگی این ن والی زندگی ٹ اور جائے ') اور تم اس وقت تک مؤسمی گیل جو شکتے جب تک ' پس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کروہ کیا تم بیں وہ کمل نہ بنا وول جس کے کرنے سے تبہارے درمیان مجت پیدا ہوجائے ؟ ( وور ہے کہ ) سام کوآئیں میں نوب چیلا کہ (مسلم)

معقرت المن مسعود " روارت كرت مين كدرمول الله المنظينية في ارشاد فرمايا: " ملامات تي مت مين سنه يك علامت بيا ہے كه اليك فض دوسر سنة فض كو مرف جان پېچان كى بنياد پر سنام كرت ( نه كه مسلمان و سنة كى بنياد ير )" \_ (منداعه )

حضرت ابو أماسة روزيت كرت مي كدرسول الله التي في كارشارة فرمايا: "الوُّول عن الله تعالى كرَّر به كاز ياد ومشخى دوي جوسلام كرتے عن يميل كرت الـ الـ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

هنترت عبد الله "منے دوارت ہے کہ ٹی کریم اللّی ہے ۔ میں دیمل کرنے والائکیرے بری ہے"۔ (جمعی)

حضرت الس " فرمات جي كه يحصر سول الله المنطقة ئے ادشاد قرمايا!" مير ب بيار سے بيٹے ...! جب تم اپنے گھر بي داخل ہوتو گھر والول کوسلام نرد سايتهار ب ليے اور تمبار ہے گھر والول كيلئے ہائت كاسب ہوگا "۔ (زندى)

الیک روایت میں ہے کہ ٹی کریم سیکھیٹی نے ارشاد فرمایا ''اجب تم کئی گھر میں داخل جولتو اس گھر والوں کوملام کرد اور جب ( گھر ہے ) جائے لگونٹو گھر والوں سے سازم کے ماشھر رشعت دوالہ (استف میدانہ بیان) العشرات او ہرایرہ آسے روایت ہے کہ ٹی کریم اللط آئے سے ارش وقر باید: استجھوں بڑے کو سلام کرے وگفر نے والا شیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑ ہے آ دی ڈیاوہ آ دمیون کو سلام کر ہے آلے (بناری ٹریف)

مصرت الوہر میرہ " روایت کرتے ہیں کہ رمول اللہ '' میکنگئے کے ارشاہ قر ملا: '''لوگوں میں سب سے زیادہ عالی محمل وہ ہے جودعا کرنے سے عابق دولینی دیا تا آبتا ہو ساوراڈ کول میں سب سے زیادہ کیل وہ ہے جو ماہ میں بھی کئی کرنے ''

واغير في بحق الزواند)

جھزے این مسعود ''رمول اللہ علیجے کا ارشاؤنگل کرتے میں کہا ''سلام کی جھیل مصافحہ ہے'' درزری)

حضرت براء ''روابت کرتے ہیں ''ررسول اللہ ''مَوَائِنَّةِ نے اسٹاوفر مایا، ''جوزہ مسمان آئیں بیس منت ہیں اور مصافہ کرتے ہیں تو جدد اور نے سے پہلے رواوی ک ''مناور حاف کردے جاتے ہیں''لہ ''جوروی

(۳۶نبره)

### مسلمان کی جگہ پرند بیٹھنا

معشرت عبدالمدین عمرت کاند کنیمات روایت ہے کہ بی کرتیم النظافی نے ارشاد قرمایا: ادکسی فحف کو اس و سے کی زبازت ثبین کرکسی دوسرے کو اس کی نبکہ سے اٹھا کر خود اس مجد بینی جائے ''۔ ( مفاری تراپ )

عقرت ابو ہربرہ ' ہے روایت ہے' ۔ مسول اللہ اللّظِیْ نے ارشاہ فرمایا '' جو شخص اپنی جگدہ ہے( کسی شاورت ہے ) انتما اور پھروا لیس آ گئیا تو اس میگر ( بیٹینے ) کا وی تحض زیادہ حقدار ہے' کہ وسسر ) <u>→ \_ \_ \_ </u> ←

(الق أبيراء)

### مبمان کی مہمان ٹوازی کرنا

ا عنزات مقدام الجوريد " روايت كرت جي كار حول الله القططة الم ارتباط قرماية " وقض كن قوم جل ( كن كسام ل ) مهمان دوااوركن كل ومبران ( ألها الشا الت ) هم ومرا باللغي ميد وان الشورات بمن الن كي معهان داري شون في قواس كن حوامها جراسلمان كساد مدين بربال كف كريام عهان السية عهد بان كساد وال اوركيش النوايش

فَا لَمُووَا اللهِ الصورت مِن البِهَ لا تَجَدِّهُمِ اللهِ لَكَ وِسَ كَمَا اللَّهِ بِينَ كَا الْحَاصِ فِي الوَر ووليجود: واور يومورت في موقوم إذات الورشم الله الكروم بين أيران أواز في مجد الله حق بهار الانتهائق ا

روت کی مہمانی کی متعدار بسول کر لئے 'مار زیوان)

( نق تب ۷)

## <u>جھنکنے والے کواٹم دلائے کے جواب میں برحمک اللغہ کہنا</u>

علا ہے اور ور والے روایت ہے کے رسل اللہ الشکاف کے رشارہ الوالا اللہ اللہ می چھوف اللہ بیندا کو ان اور رسان کو ناریشدہ کا بینے اور اللہ ہم میں ہے کئی کا چھینک آرے آقا اوروہ کے حدید ناآہ کے تو ہرائی مسلمان کے گئے ہوا سے جواب میں ہر حسان اللہ کہتا خروری ہے۔ اور بھائی این شیطان کی طرف سے ہوتا ہے لیڈا چھپ تم میں سے کن کو بھائی آئے تو یتانا ہو سکھائی کورو کے دکیوں کہ جسیاتم میں سے کوئی جرکی لیتا ہے تو شیطان جستا ہے کہ (ہزری شیف)

(عن نبر۸)

### مريض كاعيادت كرنا

معفرت الدہریء کے مصادمانت ہے کہ دسول اللہ المنظیقی نے ارش وفر بایا '' ہو محض کی بنا رکی عمیر دے کیلئے یا ہے مسلمان جمائی کی مُز قالت کیلئے ہا تا ہے تو اکیک فرشتہ بنکار کرکہتا ہے تم مرکزے والے ہوتھیارہ چانا ہا پر است ہے اور تم نے جنسے میں محکانا بنالیا'' کے ارتباقی)

رسول الله المنطقة كيّة ذا وكرود غلام معزت أو بان رضي الله عند ب روايت ب كه رسول الله المنطقة في ارشاد فرمايا: "جوفنع كن بيار كي ميادت كرتاب توود جنت كَوْفَ عِن ربتائي " دريافت كيا كيازيارسول الله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المراد المناسكا قرفة كيا بالما ارش وفريايا" جنت كوثر أب موت فيل" (السلم)

حفرت اس ان مان الک فرمات میں کہا ہے۔ قرمات دوستے سنا البوشخص بنار کی عمیادے کرتا ہے دوراست میں تو طرا کا تا ہے اور **≫**(\*\*\*)**\***←--

جب وہ بینا دک پاس پیٹے ہاتا ہے تو رحمت اس کو ذھا ہے لیتی ہے ''۔ دھنرے انس'' قرمات میں کہ جس نے عرض کیا: پارسول اللہ عظیمی ''ایرنسٹیلٹ تو اس تشار سے مختل کے لئے آپ نے ارشاد فرمائی ہے جری دکی عمیا دت کرتا ہے، خود بیار کو کیا مثا ہے؟ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمائی'' اوس کے گناہ معانی ہوجاتے ہیں''۔ (مسدوس) معترت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں کہ سول اللہ عینی نے ارشاد فرمائیا: ''' محقع کمی بیاد کی مدال ہے '' کے لئے واس سرور جری خوا انگاش سران (جریہ

سرت سب بن و من روای برای برای بین ایر برای است می خود انگاتا ہے اور ایس " پر مخص ممی بیار کی میالت کے لئے جاتا ہے اور حت می خوط انگاتا ہے اور (جب بیار بری کیلئے )اس کے پاس مینمتا ہے تو رحت میں مختر جاتا ہے" ۔ (مندامر)

معشرت علی فرمائے ہیں کہ میں نے دسول اللہ المطالحة کو بیاد شاوفرمائے : وئے منا: '' جوسلمان کی سلمان کی میچ کو عیادت کرتا ہے قوشام تک متر بڑارفر شنے اس کیلئے و عاکر نے رہے ہیں اور جوشام کو میادت کرتا ہے قومیح تک متر بڑارفر شنے اس کیلئے و عاکر تے رہے ہیں اور اے جنت بھی ایک بارٹی میں جاتا ہے''۔ ( زندی)

حضرت عمرین فضاب دولیت کرتے میں کہ ٹی کریم منگھٹھ نے مجھ سے ادشاہ غرہ یا:'' جب تم بیاد کے پاس جاؤ 'ڈ اس سے کہو کہ وہ تمہار سے لئے وعا کرے کیونگ دس کی دعافرشتوں کی دعا کی طرق ( قبول ہوئی ) ہے''۔ (اس بیر)

حضرت این مہاس رضی اللہ عنہ، روایت کر نے جیں کدر مول اللہ عنگائی نے اور شاوٹر مایا: '' جب کوئی سلمان بندہ کسی مربیش کی عیادت کر سے اور سات مرجبہ بیاد عالی اللہ الفاق الفظیم و ب الفوش العظیم ان یُشْفیک ( عمل الله تعالی سے سوال کرتا ہوں جو ہو ہے جیں، عرش عظیم کے مالک جیں کہ وہم کو شفاد ہے وہیں) تو اس کو ضرور شفاہو کی البت اگر اس کی موت کا وقت آ ''لیا تو اور بات ہے''۔ از زوی ) حق فہر ہ

مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا حضرت ابوسعید خدری \* فریائے میں کہ انہوں نے رسول اللہ عظیمے کو ارشاد



فرماتے ہوئے سنا:''جس شخص نے پانچ اٹھال ایک دن میں کئے اللہ تعالیٰ اے جنت والوں میں لکھے دیتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کی ، جناز و میں شرکت کی ، روز ہ رکھا ، جمعہ کی نماز کیلئے گیااور غلام آزاد کیا''۔ (ابن جان)

حضرت الع بریره" روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا:
"آج تم میں سے کس نے روز ورکھا؟" حضرت الایکر نے عرض کیا:" میں نے"۔
پھر دریافت فرمایا:" آج تم میں سے کون جناز سے کے ساتھ کیا؟" حضرت الویکر نے
عرض کیا:" میں اُ۔ پھر دریافت فرمایا:" آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھا تا کھا یا"؟
حضرت الویکر اُنے عرض کیا:"میں نے"۔ پھر دریافت فرمایا:" آج تم میں سے کس
خضرت الویکر اُنے عرض کیا:"میں نے"۔ پھر دریافت فرمایا:" آج تم میں سے کس
نے بیار کی جیاوت کی ؟" حضرت الویکر نے عرض کیا:" میں نے"۔ رسول اللہ اُنٹینے
نے بیار کی جیاوت کی جس آدی میں بھی ہے یا تمیں جمع ہوگی دوجت میں ضروروا فیل ہوگا"۔
نے ارشاوفر مایا:"جس آدی میں بھی ہے یا تمیں جمع ہوگی دوجت میں ضروروا فیل ہوگا"۔
(سلم)

حضرت الوجريره "روايت كرتے بين كدرسول الله المستقطة في ارشاد فرمايا: "جو الشخص جنازے بين حاضر ہوتا ہے اور فران جناز و پڑھے جانے تک جنازے كے ساتھ رہتا ہے اور جو فل جانز و بين حاضر ہوتا ہے اور وفن سے آخات كى جنازے كے ساتھ دہتا ہے اور جو فل جانزہ بين حاضر ہوتا ہے اور وفن سے فراغت تك جنازے كے ساتھ دہتا ہے آوال كو دو قيراط كا قواب ملتا ہے۔ رسول الله عظیمة ہے دریافت كیا گیا: "دو قیراط كیا ہیں؟" ارشاد فرمایا: "(دو قیراط) دو ہرائ كیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: "(دو قیراط) دو ہرائ كیا ہے کہ دو پہاڑوں ہے ہرائ ہیں ہے چھوتا احد پہاڑوں ہے ہرائ ہیں۔ (مسلم)

حضرت عائشہ "روایت کرتی ہیں گدرسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: ''جس میت پرمسلمانوں کی ایک بڑی جہاعت ثماز پڑھے جن کی تعدادسو (۱۰۰) تک پینچ جائے اور دوسب اللہ تعالیٰ ہے اس میت کے لئے سفارش کریں یعنی مغفرت ورحمت کی دعا کریں قوان کی سفارش شرور قبول ہوگی'۔ (مسلم) (مق فيره)

#### مصيبت ز د وكوسل رينا

معترت عبداللہ "رویت کرتے ہیں کے رسول اللہ المنظیمی نے ارشاد قربایا "جو شخص کسی معیب زرد کو آلی دیتے ہے آواس کو مسیب زود کی طرح انواب ماتا ہے"۔ (ترزی)

هفرت محدین محروبین فرام "روایت کرتے میں کہ ٹی کریم اعظیفتے نے ارشاد فرانیا: "جومؤمن اینے کسی مؤمن بھائی کی مصیبت میں اسے مبروسکون کی تلقین کرے گاہ احد تعالیٰ قیامت کے دن اسے مزت کے لباس بہنا کمی کے "۔ (دنیاہو)

(حق نمبره)

#### مسلمان تميلئة وعاكرنا

حضرت ابو درواء " فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منطقہ ارشاد فرماتے ہے:
"مسلمان کی وے اپنے مسلمان بھائی کے لئے پیٹھ بیٹھے تبول ہوئی ہے۔ وہ کرنے
والے کے سرکی جانب ایک فرشتہ مقرد ہے، جب بھی بیدہ کا کرنے والوا پنے بھائی کے
لئے بھاؤئی کی دعا کرتا ہے تو اس پرووفرشتہ ایس کہتا ہے اور ( دعا کرنے والے ہے کہتا
ہے) اللہ تفائی تمہیں بھی اس جیسی جمال کہ دے ہوتم نے اپنے بھائی کے لئے ماگی
ہے"۔ (مسلم)

(حق نمبراه)

# مسلمان کے لئے وہ پیند کرنا جوابینے لئے کرنا ہے

معزے انس سے روایت ہے کہ بی کریم میں شکھ نے ارشارفر مایا آسم ہیں ہے کو کی شخص اس وقت تک ( کائل) ایمان والانہیں ہو مکن بب تک کدا ہے مسلمان بھائی کے نئے وی پیند د کرے جواسے کئے پیند کرتا ہوں ۔ ( بھاری) 

#### بُرائی کرنے والے سے بدلدندلینا

حضرت حذیفه (دوایت کرتے ہیں که رسول الله میں کے ارشاد فرمایا: "تم دوسروں کی دیکھادیکھی کام شرکرو کہ یوں کہنے لگوا گراوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں اور اگراوگ ہمارے اوپرظلم کریں تو ہم بھی ان پرظلم کریں بلکتم اپنے آپ کوائل بات پر قائم رکھو کہ اگراوگ بھلائی کریں تو تم بھی جھلائی گرواورا کرلوگ براسلوک کریں تب بھی تم ظلم فہ کروا'۔ (تر فہ ی)

حضرت عائشة فرماتی بین که رسول الله علی فی نے اپنے ذاتی معاملہ میں مجھی سمی سے انتقام بین لیالیکن جب اللہ تعالی کی حرام کرد و چیز کا ارتکاب کیا جا تا تو آپ علیف اللہ تعالی کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے سزادیتے تھے''۔ (بناری)

حضرت عمران بن تصین رضی الله عنها روایت کرتے میں کدرسول الله عنظیم نے ارشاد فرمایا: ''جس شخص کا کسی دوسر شخص پرکوئی حق (قرضه و فیسره) بواوروه اس مقروض کوادا کرنے کے لئے دریاتک مہلت دے دیتواس کو بردن کے بدا برصد قد کا اتواب ملے گا'۔ (منداند)

(حن نبر۱۱۲)

# بزول كأتعظيم كرنا

حضرت ابوموی اشعری "روایت کرتے میں کدرمول الله عظی نے ارشاد

فر ایل '' تیمی حتم سکالوگول کا اگرام کرنا الله تعالی کی تعظیم کرنے میں شاق ہے۔ ایک بوز حامسلمان ، دوسر: حافظ قرآن جواحتدال پررہے، تیسر القساف کرنے والا حاکم ''ر (دور اور)

ف: اعتدال پردسنه کامطاب بیا ہے کد قرآ مناثر بینے کی تلاوت کا اجترام بھی کرے اور میا کا دول کی طرح تجویدا ورمروف کی اوا کی میس تجاوز ندکر ہے۔ دیدل انسام بود

حضرت این عبال " ہے روایت ہے کہ رسول اللہ المنظیمی کے ارشاد فرمایا: " برکت تمبار ہے بزوں کے مناتھ ہے اگ (مندرک مام)

ف: مطلب مید بر کرچن کی همر بازی ب اور اس بوند سے تکمیال بھی ذیادہ تیں ابن میں فیرو برکت ہے۔ اعدام الرعیار)

حفزت ابواً مدّد وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے ارشاد آر ہایا: "میں اسے بعد والے فلیقہ کے ارشاد آر ہایا: "میں اسے بعد والے فلیقہ کو اللہ تعلق کے وصیت کرتا ہوں۔ اور اسے مسلمانوں کی جماعت کے برا سے بین ہو وصیت کرتا ہوں کہ دو مسلمانوں کے براوں کی تعظیم کر سے مان کے چھونوں پر رقم کر سے الن کے سلماء کی عزرت کریں وان کو ایسا شداد سے کہاں کو فیل مراد سے والی فوانیا شداد النے کہان کو کافر بنا و سے والی کو فیل شاہر سے کہاں کی قبل کر اسے کہاں کی قبل کر دیا ہے کہاں کی جب الن کی ترک سے کہاں کی جب سے تو کی اگر کر دروں کو کھا جا کہی گئی تھم عام، وجائے اگر (میلی)

(حق قبرها)

### مسلمان کی حاجت بوری کرنا

حضرت این میاس دینی اللهٔ عنها ہے دوایت ہے کہ ٹی کریم سیکھنٹھ نے ارشاد فر مایا: '' چھنگس اسنے کمی جمائی کے کام کے لئے گل کر میا تا ہے آواس کا پیمل دس سال کے اعتفاف ہے انعمل ہے۔ جوشنس ایک دن کا حفاظ کی رہندا کیلئے کرنا ہے اللہ تعانی اس کے امراہنم کے ارمیان تمن خندقیں آز فریاد ہیں ہیں۔ ہ



عَنَدُنَآ النَّاورَ مِن كَلَّ مسالفت سعرَ بإده يُوزُ كَلَّ بعِيدَ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْرِدُهِ )

منزے مبراللہ بن عمراردایت کرتے ٹین کہ ٹی کریم سیکھنے نے ارشاد فرمایا۔ ''جرکو کی اپنے بھاکی کی حاجت اور کی کرتا ہے اللہ تعالی اس کی حاجت ہوری فرماد ہے۔ میں ''۔ ( مردد )

حسنرے انس 'ے روایت ہے'۔ ٹی ٹریم المطلقے نے ارشاؤر مایا: '' جو جمائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بعد کی کرنے مار لے کے برابر ٹواپ مانا ہے اور اند تعالیٰ پر بیٹان حال کی مدوکر پوئٹر فریائے تین آئے انداز بڑنے ا

۔ معترت جاہر '' روایت کرت میں کے رسول اللہ علیٰ کے رشاوقر مایا '' انہاں و سمیت کرتا ہے اور س سے محبت کی جاتی ہے ۔ ایسے منکس میں کوئی محال کی میں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے ۔ اور لوگوں میں بہتر کی فینص وہ سے جو سب سے ذیادہ اوکوں کرنٹن کی تیجائے والا ہوا' ہے ( مراقعی جائز منے )

(عن نبرو)

## مجلس كى بات كوا ما نت ركه تا

همقترت جويرين مهدالله وتقي المقدمتهما روايت كرائب جي كدرمال الله الطبطيقة

تے رشا فقربایا: المجلسین او است میں (ان میں کی ٹی رازی یا تھی کی کو بڑا ، یو ترضیل)

الدوری ہے اللہ و اللہ و او اوالت کیس میں بلکہ و دسروں تک ان کا تنگیادیا استروری ہے )۔ ولید و تجس جس کا تعلق ناتی فوان بہائے کی سازش ہے ہوہ و دسری و جس کا تعلق زاتی کا مال شیختے ہے ہوا۔

دوجس کا تعلق زنا کا ری ہے تو اتیسری و وجس کا تحلق زاتی کا مال شیختے ہے ہوا۔

دروزی ۔

فا کدہ: - حدیث تریف میں ان تین یا توں کا ذکر بطور مثال کے ہے۔مقصد ہے ہے کو کر آسی مجلس میں کس مصیت اور ظلم کے لئے مشورہ کیا جا سے اور قم کو بھی اس میں شرکت کیا جائے تو کار میرکز اس کوراز زرد کور۔ (معارف اندیت)

فعنرت جاہر بن عبد اللہ '' روایت کرتے میں کدرسوں اللہ '' وقعی نے ارشاد فریانہ'' جب کوئی مختص اپنی کوئی بات کے اور کھر اوھر آدھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے ''۔ (اور ور)

فائدہ: مطلب بیاب کا کرکوئی مختر تم ہے بات کرے اور دہتم ہے بیانہ کہا گا کوراز میں رکھنا لیکن اگراس کے کن اندز سے مہیں محسوس ہو کہ وہوئیس جاہتہ کہ اور وں کو بینا چلاک اس کی ہے بات امانت ای ہے۔ اور امانت ان کی حرج جمہیں اس کی حفاظت کرنی جو ہے اگر (معارف لدیت)

(حن نبریه)

# ا ہے ہاتھ اور زبان کی تکلیف ہے مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا

حضرت ابوہر میرو آئے روازے ہے کر دسول اللہ الشکافی سے ارشادفر مایا اللہ سوکن و و ہے ایس سے لوگ اپنی جانوں اور ما و رہائے بار سے بیش ایس شین رئیں آئے ۔ (انسانی) حضر مند عمیداللہ بین حمرو آئے دواریت ہے کہ لی کر کم الکیکٹھ نے ارشاد فرویز ''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مہا پر لیٹنی حجوز نے والا دو ہے جوان تمام کا مول کو چھوز دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے''۔ ( بھاری ٹریف)

حضرت بجمیر بن مُضعم " ب روادیت ہے کہ دسول اللہ المبطقة نے ارشاوقر مایا: " بوعصیت کی دعوت دے دو ہم میں ہے ٹیمیں، بوعسیت کی بنا ویرلز ہے دہ ہم میں ہے ٹیمیں اور جومصیت ( کے جذبہ ) پر مرے دہ ہم میں ہے ٹیمی اُ ۔ (ابوداؤد)

(حق نمبر۱۸)

#### مسلمان تعيب كوچسانا

حصربت ابو ہر برہ '' مدایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکتھی نے ارشاد فرمایا: '' جو شخص دنیا جس کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے الشد تعالیٰ: س کی آخرے کی کوئی ایک پریش نی دور فرمائے گا اور جو شخص دنیا جس کسی 'سھال کے جدوب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ آخرے ہیں اس کے عوب پر پردہ ڈالے گا۔ جب تک آدمی اسے بھائی کی مدد کرتار بتاہے اللہ تعالیٰ اس کی مدافر ما تار بتاہے''۔ (منداعہ)

حضرت ابو ہربرہ '' روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ادشاہ فرمایا: '' آدی کواپنے بھائی کی آگھ کا آیک تک بھی نظر آ جا تا ہے لیکن اپنی آگھ کا طبیتر تک بھی اے نظرتیس آتا''۔ (ادن جان)

ف: مطلب رہے کہ دوسروں کے معمولی عیوب اَظر آجات ہیں مور اپنے ہوئے بڑے عیوب پر نظر نہیں جاتی۔

(حق نبروا)

# مسلمان ميت كوهسل اوركفن وينا

حضرت ابورافع" روايت كرتے جي كەرسول الله ﷺ نے ارشادفر مايا:"جر

محض میت کوشل دیتا ہے اوراس کے سر کواورا کر کوئی تھیں ہوئے تواس کو چھپاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے چالیس بڑے تا تاہ معاف قرمان سیتے ہیں ۔ اور جواسیتے بھائی ( کی
میت ) کے سنٹے قبر کھود تاہے اوراس میں افن کرتا ہے تو کو بااس نے ( قیامت کے
ادن ) دوبار دوند واقعائے جانے تک اس کوایک مکان ہی تھیرا و یا بھٹی اس قدراجہ بنا ہے بھٹنا کہا سر محفق کے لئے تی میت تک مکان دہیے کا ایرمان '' ( طبران جن جان کا ایرمان '' ( طبران جن جان کا ایرمان کا ایرمان کا ایرمان کے ارشا اوٹر بایا '' جانے کھنے کا ارشا اوٹر بایا '' جانے کھنے کا اس کو جمیا تا کھنے کی میت کوشس دیتا ہے تھرائی کے جمیا تا کھنے کی میت کوشس دیتا ہے تھرائی کے میت کو درا آل کوئی تاہد یا سے نواس کو جمیا تا

محض کی میت کوشش دیتا ہے بھراس کے متائز وراٹر کوئی عمیب یاسٹاتو اس کو جھیا تا ہے تو جالیس مرتباس کی مفترت کی جائی ہے اور جوشنس میت کوئفن دیتا ہے املاقعال اس کو جنت کے باریک اور موٹے ریٹم کا مباس بہنا کیں گائے۔ استدار سانع)

(حق فمبره)

#### مسلمان سے اللہ تعالی کے لئے محبت کرنا

حضرت الوجرميون سے روايت ہے كەرسول الله المُطَيِّقَة ئے ارشاد فرماین الله شخص ميد پهند كر ہے كدا ہے ايمان كاؤا اكثر حاصل ہوجائے تواسے جائے كہ بھی اللہ تعالی كی رضا اور خوشنوری کے لئے دوسر ہے (مسلم ان ) ہے مجبت كرے "

(مستعدا تعدون اردمجن الزوائد)

حضرت میدانند من مسعود "روایت کرتے بین کدرسول الله الطبیقی نے ارشاد قربایا: "ب شک ایمان (کی نشانیوں) میں ہے ہے کہ کیکے شخص دوسرے ہے مسرف اللہ تق لی کی رضا وخوشنو دی کے لئے مجت کرے جہکہ دوسر کے تحص نے اس کو ول (و و ندوی فائد و وقیرہ کچھے) نداج ہو ہے ضائفہ تعالیٰ کے سئے مجت کرنا ہے ایمان (کا کامل درجہ ) ہے اے (طرفی مجمولات اند)

معترے افس "روایت کرتے میں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشامہ مایا " جورہ

شخص الله تعالی کی رضا وخوشنودی کے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں ان میں افضل و پخض ہے جوابینے ساتھی ہے زیادہ محبت کرتا ہؤ'۔ (متدرک عالم)

حضرت عبدالله بن عمرو " بروایت ب که رسول الله عظیفته نے ارشاد فرمایا: " چوشن الله تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کے لئے کسی شخص سے محبت کرت اور ( اس محبت کا اظہار ) میہ کیدکر کرے میں الله تعالیٰ کے لئے تم سے محبت کرتا ہوں پھروہ ودنوں جنت میں داخل ہوں تو جس شخص نے محبت کی وہ دوسرے کے مقابلہ میں اونچے

ورہے گاہوگااوراس درجہ کا زیادہ حقدار ہوگا''۔ (ﷺ اربیۃ فیب) حضرت ابودرداء "رسول اللہ علیجے کا ارشاد آخل کرتے ہیں:" جو دو قض آگی میں ایک دوسرے کی فیر موجود گی میں اللہ تعالیٰ کی دضاہ خوشنود کی کے لئے محبت کریں تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب وہ ہے جوابے ساتھی سے زیادہ محبت کریا ہو'۔

(طيراني جمع الزوائد)

«طرت نعمان بن بشر "روایت کرتے بین کدرسول اللہ عظیم نے ارشاد فرمایا:
"اسلمانون کی مثال ایک دوسرے ہے محبت کرنے والیک دوسرے پر حم کرنے اور
ایک دوسرے پرشفقت ومبر بانی کرنے میں بدن کی طرق ہے۔ جب اس کا ایک مشو
مجی دکھتا ہے تو اس وکھن کی وجہ ہے بدن کے باتی سارے اعضا وہی بخارو ہے خوالی
میں اس کے شریک عال ہوتے ہیں "۔ (سلم)

حضرت معافہ افرہاتے ہیں کہ بی نے رسول اللہ ﷺ کو بیدارشاوفرہاتے ہوں کہ بیل نے سول اللہ ﷺ کو بیدارشاوفرہاتے ہوئے سائڈ اللہ تعالی کی رضا وخوشنووی کے لئے آپس بیل ایک ووسرے سے محبت کرنے والے مرش کے سابیہ کے علاوہ کوئی سابیانہ عوگا۔ انہیا ماورشہدا مان کے خاص مرشہ اور مقام کی وجہ سے ان پر رشک کریں گئے ۔ اوگا۔ انہیا ماورشہدا مان کے خاص مرشہ اور مقام کی وجہ سے ان پر رشک کریں گئے ۔ (ان جون)

حضرت معافر بن جبل "فرمات میں کہ بین نے رسول اللہ عظیمہ کو بیت دیث قدی بیان کرتے ہوئے سانہ" اللہ تعالی فرمات میں وہ بندے جو میری مقلمت اور جلال کی وجہ سے آئیں ٹن الفت ومحبت رکھتے ہیں ان کے ملتے نور کے منبر ہوں مے اس ان برانبیا مادر شہدا وجھی رشک کریں مے''۔ (زندی)

معترے این عمال رضی الشرخیات روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاہ فر ایا: " ہے شک قیامت کے دن اللہ تعالی کے رکھے بند ہے اللہ تعالی کے ہم نشین دو تھے جو مرش کے داکیں جانب : و نظے اور اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ دائے ہیں ہیں۔ دہ فور کے منبر پر ہیستے ہو نظے ایکے چرے نور کے ہونگے دوندا نبیا مہوتے نشیدہ اور منصد بیشن سرش کیا عملہ بیارسول اللہ علی ہے ہے اور کوئن ہو نظے جارشاہ فرمایا "نے دو لوگ ہونگے جواللہ تعالی کی منظمت وجال کی جدے ایک دوسرے سے مجت رکھتے سے ایک دوسرے سے مجت رکھتے

حطرت ابوذ روشی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ القطاقی نے ارشاد فر مایا ''سب سے افضل ممل اللہ تعالیٰ کے لئے کس سے مجت کر نااور اللہ تعال کے لئے کسی سے دشمی کرنا''۔ (بودوو)

(حق فبرام)

#### مسلمان كونجيح مشوره دينا

حضرت الع بربره ` روایت کرتے میں که رسول الله مخطیعی نے ارشاد فرمایا۔ \* دجس سے کسی معاظمہ میں مشورہ کیا جائے ایس معاملہ میں اس پر بھروسہ کیا گیا ہے ( نبغوا سے چاہئے کے مشورہ لینے والے کا داز کا برند کرے اور دی مشورہ وے جوسٹورہ لینے والے کے لئے زیادہ مفید ہو ) ''۔ ( زیزی )

( حق نبر۲۲)

#### مسممان ہے کیا ہوہ قرض ادا کردین

معفرت الاہ بروا '' روایت کرت میں کہ جی کریم ' ﷺ نے ارشاد فرمایا:

''مومن کی روح اس کے قرضہ کی وجہ سے لکی رہتی ہے( راحت ورحت کی اس منزل تک خیص پینچتی جس کا ٹیک لوگوں سے وعدو ہے) جب تک کداس کا قر شد شدادا کردیا حاسے''۔ ( ترفدی)

حضرت عبدالله بن عمره بن عاص " سے روایت ہے کہ رسول الله سطاقیہ نے ارشاوقر ہایا: ''قرض کے طاوہ شہید کے سارے گناومعاف کروئے جا کمیں گئے''۔ (مسلم)

حضرت الوہرمیوہ "روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا!" جو شخص لوگوں ہے مال (اوحار) لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہوتو اللہ تعالٰ اس کی طرف سے ادا کریں گے۔ اور جومجنس کسی ہے (اوحار) لے ادراس کا اراد و بی ادانہ

کرنے کا ہوتو اللہ تعالی اس کے مال کو ضائع کرویں گئے'۔ (۱۵۱۶) ف: "اللہ تعالی اس کی طرف ہے اوا کرویں گئے' کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اوصار کی اوالہ کر سکا تو آخرے میں اوصار کی اوالہ کر سکا تو آخرے میں اس کی طرف ہے' کا اللہ تعالی اس کی طرف ہے اور آگر زندگی میں اوالہ کو ضائع کرویں گئے' کا

س کی سرے سے معمر ہاری ہے۔ معمومی میں میں میں میں میں ہے۔ مطلب میہ ہے کہ اس بری نمیت کی وجہ سے اس جاتی یا مالی نقسان اشانا پڑے گا۔ (مجالیہ میں)

حضرت عبدالله بن جعفر " روایت کرتے میں کدرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: "الله تعالی مقروض کے ساتھ میں یہاں تک کدہ دایتا قر ضدادا کرے بشرطیکہ یہ قرضکسی ایسے کام کے لئے نہ لیا گیا ہو جواللہ تعالیٰ کا ٹالیٹدے' ۔ (این ہیہ)

(حق نبر۲۲)

### مسلمان کے احسان کاشکرا دا کرنا

حضرت ابو ہر برہ ''روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد قربایا:''جو لوگول کاشکر گذارنمیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا ہمی شکرادائمیں کرتا''۔ (ترندی) حضرت آسامہ بن ذیع "روایت کرتے ہیں کدر ول اللہ سی شخصے نے ادشاوقر مایا: "اچس شخص پراحسان آنیا گیااوراس نے احسان کرتے والے کو "جسز انک السلسة خیسے ا" (اللہ تعالی تم کواس کا بہتر پدلہ عطاقر مائے) کہاتواس نے (اس وعائے قدرید) یوری تعریف کی اورشکراوا کردیا"۔ (ترزیزی)

ف: ان الفاظ من وعاكرنا كو ياس بات كالخبار كرنا ہے كد من اس كا بدارہ ہے ہے ۔ عاج زیوں اس لئے من اللہ تعالیٰ ہے وعا كرنا ہوں كہ وہ تنہارے اس احسان كا بہتر بدلہ وطافر ما كيں به اس طرح اس وعائيكلہ من احسان كرئے والے كی تعریف ہے "۔ احداد خالفریا كا

( ( " J. ( ) )

### مسلمان كابدبي قبول كرنا

المفترت البوجريرو" روايت كرتے بين كەرسول الله الله الله المثارة فرما يا: " جس كومديد كلور يرخوشودار چول ويش كياجائة آت جائينا كه دوالت ردند "كرے كيونك دو بهت ولكى اوركم قيت چيز ہادراس كى خوشودسى اللهى دو تى ہے"۔ (مسلم)

ف: پھول جیسی کم قیت چیز قبول کرنے ہے اگرا لگار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ چیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیت ہونے کی وجہ سے قبول شیس کی گلی اور اس سے اس کی ول تلقی ہو۔ (معارف الدیث)

هنزت میدانندین مرا روایت کرتے ہیں کدر سول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: " تین چیز وں کورڈنیس کرنا جا ہے کی دنوشبواور دور کے '۔ (خندی)

新春春 到 到上